

اعلاحضرت نیثورک www.alahazratnetwork.org www.alahazratnetwork.org

# اَلصَّلُوٰةُوالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِدِيْ يَا رَسُوُلَ اللَّهُ

بيش بهاديني ومعاشرتي معلومات كاخزينه

# فتاوي



الم ابلسنت مرجع الخواص والعوام مفتى محمر واراحم في في المام العالم الوالفضل محمر واراحم قادري

# مكتبه قادريه فيصل آباد

پاک گول بازار، امین بور بازار فیصل آباد

## جملة مقوق تجق ناشر محفوظ

| £ .   | فآوى محدث أعظم                                 | نام کتاب  |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
|       | شخ الحديث مولينا محديم دارا حمد قادري <u> </u> | مفنف      |
|       | تمرالقادري                                     | رتب       |
|       | 176                                            | صفحات     |
|       | 1100                                           | تعداد     |
|       | 12 اکتر 2001ء                                  | اشاعت اول |
| 63212 | ايم شابد خل (الحدة رث) فون: 2                  | كمپوزگ    |
|       | مكتبه قادر بيفل آباد                           | ناڅر      |
|       | 100روپي                                        | تيت       |

روستيمار مختبه قادريه فيصل آباد پاکگول بازار،اين پور بازارفيمل آباد

| صخيمر | فبرست                                                              | تمبرثار   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6     | تعارف وشخصيت                                                       |           |
| 25    | حضرت محدث أعظم بإكستان الحورمفتي                                   |           |
| 45    | فآوی مبارکه                                                        |           |
| 46    | يان قرآن پاك كاب وضو چيوناكيا ب                                    | 1         |
| 47    | بیان بوفت تکبیرامام و مقتدی بینصر میں یا کھڑے؟                     | 2.        |
| 48    | بيان آمن آسته كهنا جائي                                            | 3         |
| 49    | بیان ختم غوشیه اور قرآن پاک بلند آوازے پڑھنا کیماہے؟               | 4         |
| 52    | لنکر سے امام کے بیچھے نماز پر هنی کیسی ہے؟                         | 5         |
| 53    | امام جعفرصادق نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے یاباندھ کر                   | 6         |
| 55    | آئمه البلبيت مقلد تصيانبين؟                                        | 7         |
| 56    | امام مالك وإمام اعظم امام جعفر جوتينول مدينه من تقيقو وضع نماز و   |           |
|       | المتحد باند صفح كو كني كيول تصفيرنه كيا؟                           | 8         |
| 56    | د یوبندی کے چھے نماز پڑھنی ٹیسی ہے؟                                | 9         |
| 60    | نماز میں قرأت کتنی پڑھی جائے؟                                      | 10        |
| 62    | ریش منڈ سے امام کے پیچھے نماز جائزیا ناجائز                        | 11        |
|       | ریش منڈہ امامِ اگر کیے کہلی داڑھی سکھوں کی ہوتی ہے تواس کے         | 12        |
| 62    | لیجھے نماز پڑھنی کیسی ہے؟                                          | e<br>Name |
| 64    | تارك دوزه دازهي منده اوربازاريس كهانے والے كے پیچينمازكيسى يع      | 13        |
| 65    | وہانی کے پیچھے ہماری ابلسنت کی نماز کیوں نہیں ہوتی ؟               | 14        |
| 65    | تابیناغیرمخاط اورعورت کو بے بستر رکھنے والے کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ | 15        |
| 66    | لاؤ دْسِيكِراستعال كرنا كيهاب؟                                     | 3455500   |
| 68    | بیان گنبدے آوازی کررکوئ جود کرنے کیے ہیں؟                          | 17        |
| 68    | گنبديالا وُ دُسِيكِرِي آواز بعينه ينظم كي آواز بي يامثل مشابه      | 18        |
| 69    | سنت غيرموكده كے پڑھنے كاطريقة                                      | 19        |
| 71    | غیرمقلدول پرنماز تراوی کے بارے میں 20اعتراض                        | 20        |
| 74    | بيان مئلدا حتياط الظهر                                             | A STANSON |
| ~ 77  | گاؤں میں جمعہ کی جگہ نماز ظہرادا کریں۔                             | 22        |

| صنحنبر | فبرست                                                            | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 78     | بعدنماز فجریا پنجاگانه یاعیدین مصافحه ومعانقه کرنا کیسا ہے؟      | 23      |
| 79     | نمازی دعاامام سے پہلے اسکیے مانگنی کیسی ہے؟                      | 24      |
| 80     | نماز فجر کے بعد بلندآ واز ہے تیمبیر وہلیل پر هنی کیسی ہے؟        | 25      |
|        | ایک مجدیں کھ لوگ نماز پڑھتے کھ بلند آوازے درودشریف               | 26      |
| 81     | پڑھتے ہیں، یکیاہے؟                                               | 1 1/2   |
| 82     | مرد كوقبريش كيسے لڻايا جائے؟                                     | 27      |
| 83     | محدے جحرے پر مال زکوۃ صرف کرنا کیاہے؟                            | 28      |
| 84     | مسئله رويت بلال                                                  | 29`     |
| 85     | ريد يو پرچا ند كااعلان كياحقيقت ركھتا ہے؟                        | 30      |
| 86     | بیوہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔                               | 31      |
| 87     | دھوکہ ہے نکاح پڑھنا کیاہ؟                                        | 32      |
| 88     | مومنول کی او کی فلال بن فلال ہے نکاح کردیا کہنے سے نکاح ہوایانہ؟ | 33      |
| 90     | عورت اوراسكي سوتيلي مال كاليك خفس ك نكاح مين جمع بونا كيسات؟     | 34      |
| 91     | مسلمان مردکی عیسائی عورت ہے شادی جائز ہے یانا جائز؟              | 35      |
| 92     | د یو بندی مرزائی ہے شادی کرنی کیسی ہے؟                           | 36      |
|        | اگر زید ملازمت کے لا کی میں بیعت فارم پر دستخط کر کے بظاہر       | 37      |
| 93     | مرزائی ہوجائے تواس کا تکات رہے گایا نہیں؟                        |         |
| 96     | مرزائی ہے تکاح                                                   | 38      |
| 97     | نكاح پر نكاح اور عدت مين نكاح جائز يأنيس؟                        | 39      |
| 98     | ثبوت نكاح عمره جونيه كلابيا الامياميه بالهامه ازرسول ياك عليه    | 40      |
| 105    | نكاح پرنكاح كرنے والاتوبركر                                      |         |
| 106    | بالغ لزكى خود نكاح كر سكتى ہے۔                                   | 41      |
| 108    | و شدشکی شادی جائز ہے یانبیں؟                                     | 42      |
| 111    | طلاق مجنون وعنين                                                 | 43      |
| 112    | ا پی عورت کی جیجی ہے نکاح کیا ہے؟                                | 44      |
| 113    | الر کی کوشہوت ہے چھونے سے از کی مال حرام                         | 45      |
| 114    | جہزوغیرہ کس کی ملکیت ہے؟                                         | 46      |

| صغحنبر | فبرست                                                                                                                               | نمبرثار |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 115    | ا پی منکوحه کا دود ه پی لیا تو نکاح رہے گا پانہیں؟                                                                                  | -47     |     |
| 117    | زناہے پیداشدہ اولا درانی کی دارث ہوگی یائیس؟                                                                                        | 48      |     |
| 119    | ج نيسيخ نكاح كاليكطرف خود فيصله دب دياتو نكاح رب كايانبين؟                                                                          | 49      |     |
| 120    | اولاد کے نہ بیدا ہونے برعورت نکاح فنے نہیں کرائنتی۔                                                                                 | 50      |     |
| 122    | در شبوت عورت غير مدخوله كوسه طلاق برحلال بعدت تبيس                                                                                  | 51      |     |
| 125    | جوامام کیے کہ تین طلاقیں بیک وقت دے دینے سے صرف ایک طلاق<br>رقعہ ترین سے بیچھیزن وہنر کیسے ع                                        | 52      |     |
|        | واقع ہوتی ہاس کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے؟<br>طلاق ،طلاق ،طلاق ، چکی جا، چلی جا، چلی جا،کے الفاظ سے کتنی                            | 53      | 53  |
| 132    | طلاقیں پڑیں گی؟                                                                                                                     |         | ,   |
| 133    | ند بوحه جانور کاسرکٹ جائے تواس کا کھانا کیساہے؟                                                                                     | 54      |     |
| 134    | بھنگ پینے والا چندہ کے کر بکرہ خرید کرمزار پر کے آتا ہے تو کہتا ہے آ<br>کو بیرصا حب نے قبول کراہیا بھراس بکرے کا گوشت کھانا کیساہے؟ | 55      |     |
| 135    | دوماه کے بیجے والی بکری کی قربانی جائز ہے یائیس؟                                                                                    | 56      |     |
| 136    | قربانی کاچیره کہاں صرف کرے؟                                                                                                         | 57      |     |
|        | تقريظ دساله كمفيوضات الحامدي                                                                                                        | 58      |     |
| 139    | میوں سے چندہ لینا جینے والے کو انعام دینا جائز ہے یانہیں؟                                                                           | 59      |     |
| 141    | بعض صحابة كرام كوبعض مرجزوى فضيلت مانے والاكسام؟                                                                                    | 60      |     |
| 142    | آپ ایک ماظروناظر س طرح بین؟                                                                                                         | 61      |     |
| 143    | حضوطيك مزارمين بين يابهار بروبية ول كيسام؟                                                                                          | 62      |     |
| 144    | حضوطا الله في الله كنورين بين المرالله كنورين بين يقول كيساب؛                                                                       | 63      | 765 |
| 146.   | آپ کوبشر کہنا کیاہے؟                                                                                                                | 64      |     |
|        | اگرآپ نور بیل و آپ کا بید جاک کر کے نور کیوں مجرا گیا ،اس سے                                                                        | 65      |     |
| 149    | معلوم ہوا کہ آپ بشر ہیں کا جواب                                                                                                     |         |     |
| 151    | المسنت كبال عشروع بوع اورتح يك وبابدكهال س                                                                                          | 66      |     |
| 51     | غوث پاک نے ۳ عفر قے لکھے فرقہ مرجیہ کی حنفیہ کوشاخ شار کیا اس کا<br>مفصل جہ                                                         | 67      |     |
| 60     | ال بواب                                                                                                                             |         |     |



#### محدث اعظم باكستان حضرت شيخ الحديث

# مولا ناابوالفضل محمرسر داراحمه تتسب

#### تح رہے: حضرت مولانا مجمدا برا ہیم خوشتر سعد اپنی قا دری رضوی آف ماریشس

حضرت شخ الحدیث ۱۹۰۲ه ۱۹۰۴ می قصید دیال گر مخصیل بناله شلع گرداسپور پنجاب میں پیدا ہوئے ، والد گرای کا نام چودھری میرال بخش تھا۔ والدہ نے سردار جمد کھہ کر پکارا۔ والد نے سردار احمد نام رکھا۔ اور آپ نے خودا پنانام "محمد سردار احمد" تحریفر مایا

ابتدائی تعلیم قصبہ دیال گڑھ میں پائی، اسلامیہ ہائی اسکول بٹالہ ہے میٹرک کا امتحان پاس کیا، ایف اے کی تیاری کے لئے 1926ء میں لاہور تشریف لائے،

" كرشمددام من دل مى كفد كرجااي جاست "كاوفت آسي المحدد متحده مندوستان كے صوبہ پنجاب كامر كرعلم وفن لا موركى مركزى انجمن حزب الاحتاف كاعظيم الشان جلسه بيرون دبلى دروازه اپنے زير شاميانه ملك وملت اور دنيائے المسنت كے تمام شهره آفاق علاء ومشائح كا دكش نظاره چيش كرد ما تھا ۔ كم علم وعمل كا تائ كل حضرت صدرالا فاصل مولا تا محرفيم الدين مراد آبادى رحمة الله تعالى عليہ نے دوران خطاب بياعلان فرمايا۔ الدين مراد آبادى رحمة الله تعالى عليہ نے دوران خطاب بياعلان فرمايا۔ "دحضرات! امام المسنت مجدددين وملت مولانا شاہ احدرضا خال بريلوى

كشفاه براه احزار ب عن فق مفتريه حولا م

والعوام ججة الاسلام مولا ناشاه حامد رضا خال فلال گاڑی سے تشریف لارہے ہیں۔''

اس اعلان کو ہزاروں کے اجتماع میں ایک اسٹوڈ نٹ سرایا گوش سردار احمد نامی بھی سن رہا تھا۔ اور یہ فیصلہ کئے بغیر نہ رہ سکا، اور اس کا یہ فیصلہ درست تھا کہ جس شخصیت کا تعارف اپنے وقت کا صدرالا فاضل فضیلت و کرامت کے خوبصورت الفاظ ہے کر رہا ہو، وہ شخصیت خود کتنی بلند مرتبت اور امام شریعت وطریقت ہوگی، اور بیا ندازہ بالکل شجع ثابت ہوا۔ چنا نچہ قدرت نے حضرت ججۃ الاسلام کی صورت میں سردار احمد کو ایک ایبا سردار فراہم کردیا، جس کی تعلیم وتربیت نے ایک انگریزی پڑھنے والے اسٹوڈ نٹ فراہم کردیا، جس کی تعلیم وتربیت نے ایک انگریزی پڑھنے والے اسٹوڈ نٹ کو عالم، فاضل، شخ الحدیث اور محدث اعظم پاکتان بنادیا۔

کو عالم، فاضل، شخ الحدیث اور محدث اعظم پاکتان بنادیا۔

'د واداورا قابلیت شرط نیست، بلکہ شرط قابلیت واداوست۔

#### مولا ناسرداراحمه جحة الاسلام كى بارگاه ميں

امام احمد رضا خال قدس مره کاشا بزاده ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خال لا بهور بین جلوه فرما تھا۔ عوام کی بات نہیں ، خواص کے دیدہ ودل بھی فرش راہ عظم ، اب بیرون دبلی دروازه لا بور کا جلسہ گاہ ، جلوه گاہ ابل نظر تھا۔ حضر ت موصوف کا حسن خدادا دنگا بول کو خیرہ کر رہا تھا۔ ''لا بور بیس دولہا بنا حامد رضا حامد رضا '' کی چارول طرف دھوم تھی ، کہ یہی سردارا حمد کشاں کشاں حضر ت جد الاسلام کی بارگاہ تک رسا ہوا۔ زیارت ودست ہوی کی سعادت میسر آئی ، فیضان نظر اپنا کام کر گیا ، اب لا بورسے یہی ایف اے کا طالب علم اسیر ججۃ فیضان نظر اپنا کام کر گیا ، اب لا بورسے یہی ایف اے کا طالب علم اسیر ججۃ فیضان نظر اپنا کام کر گیا ، اب لا بورسے یہی ایف اے کا طالب علم اسیر ججۃ

صرف ونحو کی خشک مردلیپ وادیوں سے گزرتا، جب اس کو تفقه فی الدین کی منزل نظر آئی تو اس نے اپنے آپ کو وقت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت مفتی اعظم مولا تا شاہ الحاج مصطفیٰ رضا خال کے حضور پایا۔ اب منیتہ المصل کے ابواب روش تھے۔اور فقہ کی اس بنیادی منزل میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا استادمیسر آھیا۔

یه داقعه ہے کہ حضرت ججۃ الاسلام کی تربیت اور حضرت مفتی اعظم کی تدریس نے مولانا سردار احمد کو ایک ایسے بحر العلوم (حضرت صدر الشریعه مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ) کے ساحل تک پہونچا دیا، جوخیر آبادی علوم کا مخبید اور رضوی معارف کا خزید تھا۔

#### بریلی سے اجمیر

بیقادری فیضان کہتے یا چشتی نسبت کہ اب مولانا کی منزل دارالخیرا جمیر خواجہ گال کی چوکھٹ اور حضرت صدرالشر بعیمولا نا امجدعلی رحمة الله علیہ کی صحبت و خدمت میں علوم و فنون کی تحمیل تھی، چنانچہ رضوی خانقاہ کا بیر دوردہ جامعہ معیدیہ عثانیہ اجمیر مقدس میں اپنے علم وعرفان کی پیاس مسلسل آخھ سال تک بجھا تا رہا، اور اپنے استاد کے حضور معقول اور منقول علوم کی منزلیس طے کرتا یہاں تک پروان چڑھا کہ بیٹیجر ہلمی سدا بہار ہوگیا، منزلیس طے کرتا یہاں تک پروان چڑھا کہ بیٹیجر ہلمی سدا بہار ہوگیا، اجمیر مقدس کے قیام میں حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز محدث مبارکپوری بانی دارالعلوم اشر فیہ مبارکپور حضرت مولانا غلام بردائی شخ مبارکپوری بانی دارالعلوم اشر فیہ مبارکپور حضرت مولانا غلام بردائی شخ الحدیث جامعہ رضویہ مظہر اسلام بریلی و حضرت صدر الصدور مولانا سیدغلام الحدیث جامعہ رضویہ مظہر اسلام بریلی و حضرت صدر الصدور مولانا سیدغلام

#### الاسلام ہوکرمرکز ایمان وآ گئی بریلی شریف کی جانب رواں دواں تھا۔

#### تعليم وتربيت

شہر بریلی محلہ سودا گران خانقاہ عالیہ رضویہ کی گلی میں ایک طالب علم صرف ونحو کی ابتدائی کتاب ہاتھ میں لئے ،سرکاری الثین کی روشیٰ میں کھڑا محومطالعہ تھا، تخصیل علم کے بیا نداز بڑے ولکش تھے۔ رات کے سنائے کا عالم اس طالب علم کے درخشال ستقبل کو آواز دے رہا تھا۔ کہ اتنے میں مربی روحانی وہادی رحمانی حفرت ججۃ الاسلام کی نگاہ حق آگا مگم وحمل کے اس ربی روحانی وہادی رحمانی حفرت ججۃ الاسلام کی نگاہ حق آگاہ ما واز دی، "
اس رسیا طالب علم پر جا پڑی، آپ کی شفقت بے نہایت نے آواز دی، "
قتدس میاں !" (مولانا تقدس علی خان فرزند نسبتی حضرت ججۃ الاسلام) سردارا حمد کو مطالعہ کے لئے ان کے کمرے میں روشی فراہم کی الاسلام) سردارا حمد کو مطالعہ کے لئے ان کے کمرے میں روشی فراہم کی جائے۔

واقعات بتارہ ہیں ، کہ چراغ کی روشی ہیں یہی طالب علم اپنادیدہ و
دل فروزال کرتا ، حضرت موصوف کے زیر سایق علیم و تربیت کے منازل بوی
تیزی سے طے کررہا تھا۔ اب اس کے طعام و قیام کا انتظام بھی رضوی
دولکدہ سے متعلق تھا۔ تا آ تکہ لوگ یہ گمان کرنے گئے کہ یہ طالب علم
فاندان رضا کا ایک فرد ہے،

و يحضف والهل كايد بيان ب كديمي طالب علم مسجد ميس موتاتو عابد وزاهد، خانقاه ميس موتاتو فناني الشيخ اوروسرگاه ميس موتاتو تخصيل علم ميس شاغل اورسرايا ادب تلميذنظرة تار جیلانی میرضی رحمة اللہ تعالیٰ علیم اجمعین وغیرہ علماء جوآپ کے شریک ورس
تھے۔وہ سب کے سب اپنے علم وضل میں مشاہیرروزگاررہے،
حضرت شخ الحدیث نے ان ماہ وسال میں کتب درسیہ کے ساتھ ساتھ
مام اہلسنت مجدددین وملت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں قادری فاضل
بر میلوی کی تقنیفات کا بڑا گہرا مطالعہ فرمایا، خود ہی ارشاد فرمایا کہ امام اہال سنت قدس سرہ کے رسائل و کتب نے میرے لئے وجدان ویقین کی تمام
راہیں کشادہ کردیں، کتاب وسنت، اجماع امت کے تمام نصوص کوآ مکنہ کر
ویا۔ بھی بھی ایسا بھی ہوتا کہ کی مسئلے کے ماخذ کی تلاش میں را تیں گزر
جا تیں۔ چنا نچے حضرت صدرالشریعہ کی عالم بنانے والی کتاب "بہارشریعت" جا تیں۔ چنا نچے حضرت صدرالشریعہ کی عالم بنانے والی کتاب "بہارشریعت" کے کی مسئلے پر کسی خافذ کی تلاش میں را تیں گزر
طاقد بر کی تمام جلدیں و کھے ڈالیس۔

یہ توروزاندکامعمول تھا کہ عصر دمغرب کے درمیان حضرت صدرالشریعہ
کے ساتھ چہل قدمی میں بھی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں ضرور ہوتی
اور کہیں بھی کوئی موقع میسر آجا تا توعلم کے حصول میں کوئی منٹ ضا کع نہیں
فرماتے چنا نچہ فاضل خیر آبادی ک شرح مرقا ۃ انہیں اوقات میں آپ نے
پڑھی،

حضرت شیخ الحدیث کی زندگی میں اپنے اکا برے بے پناہ شغف اور اساتذہ کا جذبہ احترام بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اپنے استاذ الکل فی الکل حضرت کا جذبہ احترام بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اپنے استاذ الکل فی الکل حضرت معدرال شریعہ کانام لیتے تو ادب واحترام کا پیکرنظر آتے، اور اعلی سام

اہل سنت امام احمد رضا کا نام نامی تو ان کا وظیفہ تھا۔ ان سے یا ان کے تلانہ ہ اور تلانہ ہ کے تلانہ ہ سے متعلق مساجد مدارس ہیں ہرجگہ آپ کو نسبت رضا نمایال نظر آ ہے گی، چنا نچہ برصغیر ہند و پاک کے علاوہ برطانیہ، جنوبی افریقہ، ماریشس ہیں محدرضا سی رضوی سوسائی، خانقاہ قادر بیرضوبیہ سی رضوی اکیڈی سی رضوی عیدگاہ، قادری رضوی مرکزی معجد اور جامعہ رضوبیہ آپ ہی کی اور آپ کے ارشد تلانہ ہی یا وگار ہیں،

یرسب کھ تھیجہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا کہ اس رنگ میں مطرت موصوف اپنی مثال آپ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی سلف صالحین کی طرح احقاق بتی وابطال، باطل کے جذبے ہے ہر پورنظر آتی ہے، کیا مجال ہے کہ خلاف سنت کوئی عمل ان کے سامنے آئے، اورو ڈاصلاح نہ کریں، وفع مصرت کے مقابلے میں جلب منفعت نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی ، اس راہ میں جومصائب وآلام سامنے آئے صبر وشکر کے ساتھ سمنے اور ہر حال میں مسلک اہلست کی ترویج و احیا فرماتے، اسلاف کے مسلک اورعلمی برتری کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارہ نہیں فرماتے، عامد معید عثانیہ اجمیر مقدس کا ایک واقعہ خود راقم الحروف سے فرماتے، عامد معید عثانیہ اجمیر مقدس کا ایک واقعہ خود راقم الحروف سے بیان فرمایا۔

جامعہ میں ایک فاضل مدرس جامع معقول ومنقول ہے، ایک دن درس میں الامام البریلوی کی تفقہ فی الدین کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اعلام فاضل بریلوی فقہ میں ماہر تھے۔اس جملہ میں فقہ کی قیداحتر ازی تھی۔اشارۃ فاضل بریلوی قدس سره کی علوم معقول پر مهارت کا انکار تھا۔۔۔۔۔۔حضرت شخ الحدیث بیان کر تڑپ اٹھے، اور دوسرے ہی دن حضرت کی معرکۃ لا را اور امکان کذب باری تعالیٰ کے رو پر منفر و کتاب، ''سیخن السیوح'' کا ایک ورق کھول کر فاضل مدرس کے سامنے درس میں بیٹھ گئے، اور اس پر اظہار خیال چاہا۔ مدرس فیکور فاضل تھے۔ دوچار بارد کیمنے ہی کہا، میں پہلے مطالعہ کرلوں پھر کتاب کے باب میں پکھ دوچار بارد کیمنے ہی کہا، میں پہلے مطالعہ کرلوں پھر کتاب کے باب میں پکھ کہ سکول گا۔ چنا نچہ دوسرااور تیسرادن بھی آ گیا، اور بید کہ کرفاضل فیکور نے کہ سکول گا۔ چنا نچہ دوسرااور تیسرادن بھی آ گیا، اور بید کہ کرفاضل فیکور نے کہ سکول گا۔ چنا نچہ دوسرااور تیسرادن بھی آ گیا، اور این کہ کرفاضل فیکور نے کہ سکول گا۔ چنا نے دوسرااور تیسرادن بھی آ گیا، اور افق المیون جیسی کتب السیوح'' اپنے موضوع میں لا جواب ہے، قاضی اور افق المیون جیسی کتب معقول کے علی مباحث کا خلاصہ اس میں موجود ہے، اور اس کا مصنف معقول (منطق وفل فی کیاسخضار رکھتا ہے،

شخ الحدیث نے درس نظامی کی تکیل میں بڑی محنت شاقہ فرمائی،
اپنی کہنیوں کے بل پوری پوری رات کتب درسید کا مطالعہ فرماتے، اپنی کہنیوں کے بل پوری پوری رات کتب درسید کا مطالعہ فرماتے، اپنی استادگرامی حفرت صدرالشر بعیہ مولا نا انجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہروفت حاضرر ہے، عصروم فرب کے درمیان بھی حصول علم کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے ،الا مام البریلوی کی تصنیفات اور شخقیقات عالیہ تو آپ کا جز وایمان ویقین تھیں۔ حضرت بحرالعلوم اور فاضل خیر آبادی کی کتابوں کو بڑی وقعت دیتے، رو وہابیہ اور رافضیہ میں ان بزرگوں کی عبارتیں جھوم بڑی وقعت دیتے، رو وہابیہ اور رافضیہ میں ان بزرگوں کی عبارتیں جھوم محموم کر بڑھتے بڑھاتے اور دار تحسین دیتے۔

آپ کے مشارکے حدیث میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی، حضرت سیدآل رسول مار ہروی اور اعلیٰ صر سام احمد رضا فاضل بریلوی محضرت سیدآل رسول مار ہروی اور اعلیٰ صرح علوم منطق وفلسفہ میں آپ کا قد ست اسرار ہم کے اسانمایاں ہیں، اس طرح علوم منطق وفلسفہ میں آپ کا سلسلہ ذریں امام حق مولیٰ افضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا سلسلہ ذریں امام حق مولیٰ افضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا

ان فضائل ومحاس کے علاوہ آپکوسلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت شاہ محمہ سراج الحق چشقی گروواسپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل تھا۔ مزید برآس سلسلہ عالیہ قادر بیرضویہ میں آپ آپ مربی ظاہری و باطنی حضرت ججۃ الاسلام شاہ محمہ حامد رضا خال قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ماؤون ومجاز تھے۔ افاصل علاء کی ایک بڑی تعداد آپ کے گیسو کے طریقت کی اسیر ہے، آپ کے خلفاء و تلاندہ کے ذریعے اس سلسلے کے مریدین پاکستان کے علاوہ برطانیہ افریقہ مار شیس اور سری لئکا میں بھی کشرت سے پائے جاتے ہیں،

حفرت شیخ الحدیث کی ذات میں ان سلاسل کا طرہ امتیاز ،''احقاق وابطال باطل'' کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ بے دینوں کا رد بری قوت سے فر ماتے۔ السیخ تلامذہ اور مستر شدین کو اس کا تھم دیتے ، اور ایسے موقعے پر الامام البریلوی کے بیا شعار جھوم جھوم کر پڑھتے ،

وشمن احمد په شدت سيجيئ ------ طحدول کی کيامروت سيجيئ شرک مخبرے جسمیں تنظیم رسول -----اس برے ذہب پیاعت سيجيئ

#### جمیر سے بریلی

آخروہ وقت آئی گیا کہ صدرالشرید کا تلی ذہلیل مفتی اعظم ہند کا چا نداور چہ الاسلام کا اسرائی ارادت وعقیدت کی آخری قرارگاہ ''ہریلی'' واپس ہوا، اور یادگار اعلیٰ عضر سے منظر اسلام میں ہدایہ اخیرین سے اپنی تدریسی نظر کی کا آغاز کیا، جامعہ رضویہ منظر اسلام جہاں آپ کو مطالعہ کے لیے لائیں فراہم کی گئی تھی، اب آپ کو وہاں برکو چک میں علم و دانش کی روشی پھیلانے کے لیے مقرد کیا جا چا تھا۔ ہریلی کی صح کہتے یا علم وضل کے سورج کا طلوع ، کہاں سے مقرد کیا جا چا تھا۔ ہریلی کی صح کہتے یا علم وضل کے سورج کا طلوع ، کہاں سے مقرد کیا جا چا تھا۔ ہریلی کی صح کہتے یا علم وضل کے سورج کا طلوع ، کہاں سے مقرد کیا جا چا تھا۔ ہریلی کی صح کہتے یا علم وضل کے سورج کا طلوع ، کہاں سے مقرد کیا جا ہے۔ اور استہ اپنے استاد گرای کے عبارتوں کو یاد کئے سوال و جواب سے آ راستہ اپنے استاد گرای کے سامنے حاضر تھے۔

حضرت سيدى واستاذى شخ الحديث نورالله مرقده في بيدوا قعدخودراقم الحروف سے بيان فرمايا كه طلباءاس سے بيلے كه مسائل فقه بيس بجھ كہتے ، شرح ومتن بيس الجھتے اعتراضات كرتے آپ في فقداوراصول فقه سے متعلق چندسوالات ارشاد فرمائے ، ہدايہ اخيرين كے طلبه دم بخو د لا جواب شخص فقد وائى كاسارا نشه برن تھا۔ اور نہيں يہ شعور ہو چلا تھا كه آج قطر سے بخطم كے ساحل كو پاليا ہے۔

ادهریه پرلطف چهیژ جها ژختی اورادهرحفنرت شیخ الحدیث کا مرکز آرز و مرجع خواص وعوام حفنرت ججة الاسلام مولانا شاه محمد حامد رضا خال اس علمی منظرے لطف اندوز ہورہے تھے۔ فرط مسرت سے آپ کی یا تجھیں کھلی تھے۔
تھیں، ''اپ صاحبز اوے جیلائی میاں سے باربار ارشاد فرمارہے تھے۔
دیکھو! کل کی بات ہے، مولانا نے ای مدرسہ میں میزان شروع کی تھی، اور
آج خودعلم کے میزان دکھائی دے رہے ہیں، ادھر مسلسل داد تحسین تھی، اور
ادھرشنے الحدیث کی تقریر، ہدا ہے اخیریں میں فقد اور موضوع فقہ پر سیر حاصل
ادھرشنے الحدیث کی تقریر، ہدا ہے اخیریں میں فقد اور موضوع فقہ پر سیر حاصل
گفتگو فرمارہے تھے۔

تدریس کابیا تناحسین آ غازتھا کہ منظراسلام بریلی کے درود بوار آباد اور طلباء شاد تھے، فیضان رضا کا دریا موج پرتھا۔ پھرای فیضان نے جب حضرت موصوف کو جامعہ رضوبی مظہراسلام مجد بی بی جی صاحبہ بریلی شریف بیل شخ الحدیث کی مسند پر فائز کیا تو ہر ماسے افغانستان تک کے طلباء آپ کے اردگر دجع ہو گئے، ہر طرف قال اللہ وقال الرسول کا غلغلہ بلند تھا۔ مظہر اسلام میں دورہ حدیث کا بیمبارک دور برصغیری تقسیم تک رہا،

قیام پاکستان کے بعد حضرت شیخ الحدیث نے مفتی اعظم ہند کے اشارے کے مطابق فیصل آباد پنجاب کو اپنا مشتقر بنالیا، اور اس طرح پاکستان شیخ الحدیث کی ذات میں محدث اعظم پاکستان میسرآ گیا۔

#### بریلی سے لائلپور(فیصل آباد)

خالق کا نئات کو بیمنظورتھا کہ فیصل آباد کی ذرخیز زمیس خدام دین وملت علمائے اہل سنت سے آباد ہو، چنانچ محدث اعظم پاکستان نے جھنگ بازار کے گول میں نماز جمعہ کا آغاز فر مایا مخلوق خدا دور دور سے آپ کا وعظ سننے

کے لئے ٹوٹ پڑی ، آپ کی گفتار نے ہزاروں باکردار افراد پیدا کئے،
اور ند ہب تن اہلسنت و جماعت کی وہ حمایت فرمائی، کہ ندصرف فیصل آباد
بلکہ پاکستان کا ہر شہردین حجازی کا مرکز بن گیا، مساجد و مدارس و خانقاہ قبل و
قال محمد ہے گونجنے لگے،

نظای درس، خیر آبادی محکت اور رضوی مسلک اہلست کی نشرو اشاعت کے لئے جامعہ رضویہ مظہراسلام کی بنیادر کھی، دورہ حدیث شریف آ اشاعت کے لئے جامعہ رضویہ مظہراسلام کی بنیادر کھی، دورہ حدیث شریف آ پ نے خود پڑھانا شرد کے کردیا، آپ کے علم دفضل کی آ وازاس قدر بلند ہوئی کہ نہ صرف طلباء بلکہ علماء نے آپ کے چاروں طرف ڈیرے ڈال ویک ، تا آ نکہ جامعہ رضویہ کے فارغ انتصال علماء نہ صرف پاک و ہند بلکہ سری لاکا، ماریش، جنو فی افریقہ اور برطانیہ خدمت دین کے لئے پھیل گئے، اور جہاں جہاں بہو نچے فتح ونصرت نے ان کے قدم چوم لئے،

#### معمولات

سنت رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کا عامل ابلسنت کا حامی اور پاکستان کا محدث اعظم ، یمی اوصاف آپ کے معمولات کا بھی عنوان ہیں ،صورت و سیرت میں کوئی بات خلاف شرع یا تے تو سخت برہم ہوتے ،مسئلہ شرعیہ سے آگاہ فر ماتے ، تو بہ کراتے اور آگندہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرتے ،

#### وظيفه شب و روز

طلوع صبح سے پہلے بیدار ہونا،ضروریات سے فارغ ہوکر ذکر و

مناجات کرنا،شاہی معجد میں نماز پنجگانہ کی جماعت میں تکبیراولے ہے پہلے حاضر ہونا ، درس و تدریس کی مسلسل مصرو قیات کے باوجود اشاعت مسلک ابل سنت کے لئے جلسوں میں شرکت بھی فرماتے، خدام و مریدین کی درخواست ردنہیں فرماتے ، سب کی سنتے اور سب کو سناتے ، مگراسے معمولات میں فرق نہیں آنے دیتے ، جو کام جس وقت اور جس مقام کے کے متعین ہوتا ای وقت اور ای مقام میں اے ادا فرماتے ، نماز جعہ کے لئے اگر چہ کراچی جا کرعوس قا دری رضوی میں شرکت کرتے ہی کیوں نہ والپس آنامیزے، لامکیو ربھی آتے ، ان شب وروز کی مصروفیات کے باوجود تدريس كے اوقات ميں بروقت تشريف فرماہوتے، حديث يرهاتے ہوئے کوئی صاحب کیوں نہ آ جا کیں توجہ نہیں فرماتے ، ان اوقات میں وست بوی اور گفتگو سخت نابسند فرماتے، قصیدہ بردہ اور امام اہلسنت الملیحضر ت محدد دین وملت مولانا شاہ احمد رضاخاں فاصل بریلوی کے اشعار جو وفت جہاں بھی میسر آ جاتا، اکثر اینے تلاندہ اور نعت خواں ہے سنتے اور شادشاد ہوتے۔ بایں ہمہ عصر دمغرب کے درمیان استفتاء اور خطوط كے جوابات عطافرماتے ،مہمانوں سے ملاقات، آنے والوں كى يذيرائى، بعدعشاءا ہم معاملات برغور، خدام دین ، خدام رضاً کو دین مشورے ،مسجد و مدرسه کے تغییری منصوبے، یہاں تک کہ جا درشب ہرکس وناکس بیتن جاتی، طلبدون کے تھکے بارے مطالعہ کرتے سوجاتے ، مگر جامعہ رضوبہ مظہر اسلام کی جیار د بواری میں دین کا درد پہلو میں اور ملت اسلامید ابلسنت

و جماعت کاغم دماغ میں لئے ایک شخ الحدیث کی ذات ہوتی جو بیدار نظر آتی ،

مختفرید کرآپ کے لیل ونہار خدمت دین اور خدمت خلق ہے ہمیشہ روشن رہتے ،اور آپ کی خلوت وجلوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ نظر آتی ،

یہ مشاہدہ تو برسوں کا ہے کہ کھانے پینے لینے دیے میں سنت کے مطابق ہمیشہ الایمن پیش نظر ہوتا، چانے پینے میں بیا ہمام ہوتا کہ داہنے ہاتھ سے فرش پر رکھی ہوئی پرچ اٹھا کر چائے نوش فرماتے ،ای طرح معجد کی حاضری میں جوتے سے بایاں پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں نکا لئے ،اور معجد میں داخل فرماتے ،ای طرح معجد سے نکلتے دایاں پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں داخل فرماتے ،ای طرح معجد نے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اور دایاں بعد میں داخل فرماتے ،ای طرح کہ بایاں پاؤ جوتے میں داخل فرماتے پھر بایاں۔ جوت پر کھتے اور دایاں پہلے جوتے میں داخل فرماتے پھر بایاں۔

#### حج و زیارت کے لئے دوبارہ حاضری

میں سنت اور سنت برعمل کی کرامت کا صدور ہروفت نظر آتا تھا۔

حربین طیمین میں پہلی حاضری کا شرف حضرت شخ الحدیث ہر ملی شریف ہے مفتی اعظم ہند کے ساتھ 1945ء میں حاصل کر پچکے ہتھے۔اور بقول حضرت جامی مشرف کر پیشد ہے چارہ جامی خدایا ایں کرم باردگر کن وس سال 1955ء تک حج وزیارت کی دوبارہ حاضری کے لئے بے جین رہے کہ بدنی سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوہ 1956ء میں آگیا،

اس سفروسیله ظفر کے لیے کی درخواسیں فیصل آباد سے دی گئیں، جو
نامنظور ہو کیں۔ اور راقم الحروف کا نام قرعداندازی میں نکل آیا، اور "قرعه
قال بنام من دیواندزوند" مجھے اس سفر تج وزیارت میں کراچی ہے مکہ و
مدینہ جاتے آتے حضرت کی معیت وخدمت کا شرف حاصل رہا،
مدینہ جاتے آتے حضرت کی معیت وخدمت کا شرف حاصل رہا،
مواداورا قابلیت شرط نیست کی معیت و کا بھرط قابلیت داداوست

اندازسفریدر ہاکداس کی پہلی منزل ( تبل ج ) مدیندر ہا۔ اور آخری منزل ( بعد ج ) بھی مدیندر ہا، آپ کاکل قیام مدینہ بیں 54 یوم رہا، معجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیس نصیح العقیدہ افراد کے ساتھ تماز با جماعت ادا فرماتے رہے، گنبد حضریٰ کی جھاؤں بیس قیام کا شرف حاصل رہا، معجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیس خصائص کبریٰ کا مطالعہ فرماتے ، اور نگاہیں گنبد خصریٰ مسلی اللہ علیہ وسلم بیس خصائص کبریٰ کا مطالعہ فرماتے ، اور نگاہیں گنبد خصریٰ پر ہوتیں ۔ '' کعبہ کے بدرالدی تم پہکروڑ وں دروز' اور مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام کا نذرانہ منجی وشام پیش کرتے ،

حرمین طیمین میں آپ نے مسلک جن اہلسنت و جماعت پر جس استفامت اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس محبت و ارادت کا مظاہرہ فر مایا۔ وہ آپ کی سیرت کا بڑا درخشاں باب ہے، جو آپ کی مستقل سوانح میں زیب عنوان ہوگا۔

اس دور میں استفامت علی الشریعت کی بیر بردی روشن مثال ہے، کہ

#### آپ نے فوٹو سے متنتیٰ پاسپورٹ پر جج وزیارت کاسفر کیا۔

#### تلامذه

عالم الغیب والشہادة نے آپ کے درس میں بڑی برکت عطافر مائی تھی، علوم وفنون کے علاوہ حدیث میں آپ کے تلاغدہ کی تعداد برکو چک ہندو پاک میں میں آپ کے تلاغدہ کی تعداد برکو چک ہندو پاک میں میں تین میں میں تیاں میں میں تیاں میں میں تیاں میں میں تیاں میں میں اور ہے، چندمشاہیر تلاغدہ کے نام یہ بیل، میں میں میں اور مرحوم ) سابق ایم این اے شیخ الحدیث دارا لعلوم امجد بیرکرا چی ۔

المحديد كراچى - الله ين (مرحوم) ناظم تعليمات نائب شيخ الحديث دارالعلوم المجديد كراچى -

المنه مولانا غلام رسول فيصل آباد شيخ الحديث جامعه رضوبيه مظهر اسلام المناخر الملائم المنافر ا

العلوم اشرفيه مولا نامفتى محد شريف الحق المجدى مفتى دارالعلوم اشرفيه مصباح العلوم مبارك يور-

☆ مولا نا تحسین رضا خان صاحب (مرحوم) سابق صدر المدرسین مدرسه منظر اسلام بریلی شریف -

الم مولامامفتی عبدالقیوم بزاروی ، ناظم اعلیٰ چامعه نظامیدرضو بیلا بهور مرادی مناظم اعلیٰ چامعه نظامیدرضو بیلا بهور م

الرسول مولينا الحاج محدصا برالقادري سيم بستوى ، مدير ما منامه فيض الرسول

براؤل شريف بستى ہند

الم مولا نامفتی مجیب الاسلام اعظمی مند-

🖈 مولا ناعبدالرشيد شيخ الحديث جھنگ ـ

🖈 مولا ناابوالحسنات محمداشرف چشتی سیالوی شیخ الحدیث سیال شریف به

🖈 مولا ناحا فظالله بخش رحمة الله عليه، دان مجحرال\_

🖈 مولا تاسيد جلال الدين شاه (مرحوم) بھي شريف\_

☆ مولاناعنایت الله رحمة الله علیه (مرحوم) مناظر ابلسنت سانگلهال \_

المحمولا نا ابوالمعالى محمعين الدين شافعيٌّ ، ناظم اعلى جامعة فاوربير فيصل آباد ـ

🖈 مولا ناابوالشاه محم عبدالقادر شبيدلا مكيوري قدس سره فيصل آياد

مولاناسیدزابرعلی شاه رحمة الشعلی(مرحوم)، جامعه توریید ضویه فیصل آیاد۔

الم مولا نامفتي محمدا من مبتهم جامعه اميني فيصل آباد

الم مولانا أبوالانوار محم مخذار احمد فيصل آيادي

مولانا حافظ احسان الحق (مرحوم) مدرس جامعه اميني فيصل آباد۔

🖈 مولا نامفتی محمد سین سمحروی جامعه غو شیدر ضویه محمر

🛠 مولا ناسيد حسين الدين شاه ناظم اعلى جامعه رضوبيضيا والعلوم راولپنڈي

الله مولا تافيض احمداديسي شيخ الحديث جامعداويسيه بهاولپور

المعدد المصطفى اعظمى فيخ الحديث دحمة الله عليه محوى منلع اعظم كره

🌣 راقم الحروف محمدا براتيم خوشتر صديقي قادري رضوي جنوبي افريقه

### نائب اعليدضرت كى رحلت

تخترید کرآ فاب علم دفعل ساٹھ سال تک اپی کرنوں سے بے شار توام و خواص طلباء علاء ملت اسلامیہ اہلست کو اپنے فیضان سے تابدار کرتا ہوا، 29 درمیانی رات کو کر جب المرجب 1382 ہے، 29 درمیارک شاہین ایک پریس کے ذریعے کراچی میں غروب ہوگیا، آپ کا جمد مبارک شاہین ایک پریس کے ذریعے کراچی سے لاکم و رلایا گیا، اسٹیشن سے جامعہ رضویہ تک علاء مشاکح عوام کراچی سے لاکم و رنظارہ بھی دیکھا کہ آپ کے جنازہ پرنور کی کے بہناہ بچوم نے ایمان افروز نظارہ بھی دیکھا کہ آپ کے جنازہ پرنور کی عموار پڑ رہی تھی، اور ایر کا تام و نشان نہ تھا۔ نماز جنازہ مولا تا ابوالشاہ تھم عبدالتقادرا حمد آبادی شہید اہلسدے قدس سرہ نے آپ کی وصیت کے مطابق پڑ ھائی، نماز جنازہ میں تین لاکھ فرز ندتو حید و رسالت کی شرکت علاء مشاکح کے سفر آخر ت کی آخری تقریب میں فقید الشال ہے، آپ کا مزار آپ ہی کی بنائی ہوئی سی رضوی جامع مسجد فیصل آباد میں ذیارت گاہ خاص و عام کی بنائی ہوئی سی رضوی جامع مسجد فیصل آباد میں ذیارت گاہ خاص و عام

مفتی اعظم ہندمولاتا شاہ مصطفیٰ رضاخاں قدس سرہ العزیز نے خود ایخ اعظم ہندمولاتا شاہ مصطفیٰ رضاخاں قدس سرہ العزیز نے خود ایخ اعظم خلفاء اور تلمیذ جلیل کی تاریخ وصال اینے اشعار میں ارشاد فرمائی مرحیافیضان جس کی موت ہے ہائے وہ ''فیض ائتما'' جاتار ہا ''یا مجیب اغفرلہ''تاریخ ہے کس برس وہ رہنما جاتار ہا دیوکا سرکاٹ کرتوری کہو جیا ندروشن علم کا جاتار ہا

#### بإقيات صالحات

آپ کی باقیات، صالحات میں تین صاحبز ادے اپ والدگرامی وقار کے مند کے امین اور حام کی دین متین ہیں، آپ کی کتیت ابوالفضل کی رعایت سے تینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔
ماجز ادہ قاضی محمد فضل رسول حیدررضوی سجادہ فشین آستانہ عالیہ محمد شاعظم صاحبز ادہ غازی فضل احمدرضا (مرحوم)
صاحبز ادہ عازی فضل کریم دامت برکاتہم العالیہ



# حضرت شیخ الحدیث مفتی کی حیثیت سے

تحرير..... فاضل شهير، حضرت علامه عبدالحكيم شرف قا دري ، لا ہور دور آخر کے علماءعموماً ایک آ دھ وصف میں ممتاز ہوئے ہیں۔اگر کوئی مدرس ہے تو تقریر پر فندرت نہیں رکھتا، واعظ ہے تو بندریس وتصنیف کا ملکہ نہیں رکھتا۔ تدریس وتقریریس کمال ہے تو فتوی نویسی کی مشق حاصل نہیں، اگر کوئی مناظر ہے تو تدریس مجھی نہ کی ----- مگر قدرت کی فیاضی ویکھیے کہ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمة بیک وقت اعلیٰ یابیہ کے مدرس بے مثال محدث خوش بیان مقرر محقق مصنف اور متین ومتدین مفتی ہیں ، اور ہمیہ علوم وفنون میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ،آپ نے تھوڑی میں مدت میں ایسی ترقی کی کہ جہال ترقی کرنے والے برسوں کی ریاضت کے بعد پہنچتے ہیں۔ حضرت شخ الحديث عليه الرحمة كي ذاتى كوششول ك علاوه آب كوان اساتذہ کرام ہے استفادہ کا موقع ملاجن کی فقاہت و ثقابت آج کے دور میں بھی دوراول کی یاوتازہ کردیتی ہے،حضرت مولا تامحد امجد علی اعظمی قدس سرہ ہے آپ نے اجمیر مقدس میں سات آٹھ سال درس لیا۔اور پھر فراغت کے بعد بھی منظراسلام بریلی کی تدریس کے دوران ان کی سریری حاصل ر ہی ، مولا نامحمد امجد علی اعظمی کی فقاہت کا اعتراف اس صدی کے مجد دایام احمدرضا قدس مرہ نے بھی کیا ہے، اور اس اعتراف مے طور برآپ کوصدر الشربعيه كالقب عطا فرما، حضرت صدر الشريعه كي ايك تصنيف بهارشريعت اردوزبان میں فقد اسلامی کا دائرۃ المعارف (انسائیکلوپیڈیا) ہے۔اردوزبان میں فقد اسلام پراس سے بہتر کوئی کتاب اب تک تصنیف ندہوسکی ،مصنف بہارشر بعت حضرت صدرالشر بعد علیہ الرحمۃ نے جوفاوی جاری کے وہ فقاوی امجد بید کے نام سے جمع ہوئے اور جن کا کچھ حصہ شاکع ہوا ہے فقاوی امجد بید کی نام سے جمع ہوئے اور جن کا کچھ حصہ شاکع ہوا ہے فقاوی امجد بید کی نقل کا کام بھی حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمۃ نے کیا۔

علاوہ ازیں تدریس کے ابتدائی دور میں حضرت مفتی اعظم مولانا محمہ مصطفیٰ رضا خال (خلف اصغر وخلیفہ امام احمد رضا ) قدس سر ہما ہے آپ نے فقہ پڑھی اور تدریس سے فراغت کے بعد حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کے پاس افتاء کا کام شروع کیا، فتوی نویسی اور ردم تدین آپ نے مفتی اعظم قدس سرہ کی زیر تگرانی حاصل کیے۔

فن سوائح نگاری کے ماہرین سوائی موادیس مکا تیب اور تصانیف کا ذکر تو کرتے ہیں۔ گرفتو کی تو لیک کا تذکرہ نہیں کرتے ، حالانکہ فتو کی تو لیک کا تذکرہ نہیں کرتے ، حالانکہ فتو کی تو لیک کا ایمیت مکا تیب اور تصانیف کی طرح بلکہ ان سے بھی ہڑھ کر ہے ، ججیب ومفتی ۔ کے حالات کی تدوین ہیں اس کی شخصیت اور انداز فکر معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے فقاوئی کا ہوشمندی سے مطالعہ کیا جائے۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ فقیہ النفس شخصے فتو کی تو لیک ہیں آپ کو یدطوئی حاصل تھا۔ منظر اسلام پر یلی اور مظہر اسلام فیصل آباد کے حاصل تھا۔ منظر اسلام پر یلی اور مظہر اسلام فیصل آباد کے وار اللافق ، برصغیر کے مسلمانوں کا مرجع نظر اور مرکز نگاہ ہیں ، دور در از علاقوں سے استفتاء آتے ، حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ ان کا جواب لکھتے۔

اختلاف رائے رکھنے کے باوجود۔اپنے ادر برگانے۔۔سب آپ کے تعلق نظر اور تفقہ فی الدین کے معتر ف تھے۔ آپ کے فناوی خواص وعوام میں قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

عام طور پراردو میں مقالہ نگاری کوعلی گڑھتے کیے کا مرہون منت تصور کیا جاتا ہے، حقائق اور واقعات اس کی تقید این نہیں کرتے۔ اس تحریک سے پہلے اور بعد مجموعہ ہائے فقاوی میں ایسے فقاوی ملتے ہیں، جن کو اردو کے بہترین مقالات میں شار کیا جاسکتا ہے۔ باوجود سے کہان فقاوی کے مجیب و مفتی اس تحرک کے مخالف رہے۔ فقاوی رضویہ، فقاوی امجد سے اور فقاوی مصطفویہ کا ذکر اس ضمن میں دلچیں سے خالی نہیں حصرت شیخ الحدیث علیہ مصطفویہ کا ذکر اس ضمن میں دلچیس سے خالی نہیں حصرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے بہت سے فقاوی اردو کے بہترین مقالات ہے۔

حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے فآوی کا انداز تفہیم و تحقیق بڑا فاصلانہ ہے ، بیشتر فقاوی مفصل و تحقق ہیں ، اگر چہ آپ اس مقام فقاہت پر فائز ہے۔ کہ آپ کا قول خود دلیل تھا، اور عموماً مستفتی کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود آپ بلاغت و جامعیت کے ساتھ دلائل کو ضرور بیان کرتے ، اس کے باوجود آپ بلاغت و جامعیت کے ساتھ دلائل کو ضرور بیان کرتے ، اس کے برعکس آپ کے اکثر معاصر مفتیان دین جواب فتو کی مس صرف ایک حرف ہاں یانہ، جائزیانا جائز، یا ایک ہی جملہ لکھنا کو اب فتو کی مس صرف ایک حرف ہاں یانہ، جائزیانا جائز، یا ایک ہی جملہ لکھنا کا فی جمعے ہے۔ فقاوی رشیدیہ، فقاوی دیو بند، فقادی امدادیہ وغیرہ اس ضمن کی میں دیکھے جائے ہیں،

نظریاتی اختلاف کے باعث آپ نے بتقاضائے غیرت مذہبی یارد

عمل کے طور پر بعض فاوی کھے ہیں۔ گتا خان خداو مصطفیٰ کی تر دید میں کھے گئے۔ فقاویٰ غیرت مذہبی اور ردعمل کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان فاقدانہ فقاویٰ کا انداز بھی متین ہے، ان میں حق کی طرف رجوع کی دعوت بھی ہے اور'' انا'' پر قائم رہنے پر سوز دروں بھی۔ ردوممل کے اس تلخ فریضہ کی انجام وہی ہیں سوقیانہ انداز شخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ فریضہ کی انجام وہی ہیں سوقیانہ انداز شخاطب سے قطعاً اجتناب کیا گیا ہے۔ ۔۔۔ ہاں بھی ایک مفتی کی شان ہے،

حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ فتویٰ جاری کرنے ہے پہلے مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پراچیمی طرح غور فر مالیتے ، دلائل و براہین کے پیس نظر موقف متعین اور واضح فرماتے۔ ۔ ۔ ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ موقف متعین کر کے اس کے لیے دلائل کی تلاش کی جاتی ۔۔۔ایسا کرنا تو تمسی طرح بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کی سیای تحریکات میں فتویٰ کی اہمیت سے معلوم نہیں۔ غیرمتندین رہبروں کی ہزاروں تقریریں وہ انقلاب ہریانہیں کرسکتیں جوایک متدین متقی مفتی کے ایک فتویٰ ہے ہریا ہوجا تا ہے۔ تاریخ میں اس نوعیت کی بیٹار مثالین موجود ہیں۔ 1857ء کے جہاد آزادی تقیم ہند ہے تبل تح یک آ زادی ہند کے زبانہ میں ،خودتح یک پاکستان کے زمانہ میں اورتقسیم ہند کے بعد \_\_فتووں کی بدولت بے شارتح ریکات بروان چر حیس۔ اور مسلمانوں میں مذہبی اور سیای جوش الجرا۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی کوئی مخلصانہ سیاسی فتوی دیا جائے ، تواس کا اٹر محسوس کیا جا سکتا ہے،۔ تحریک پاکتان کے دوران مسلمان ایک نازک دور ہے گز ررہے

تے۔ایک طرف اگریز مسلمانوں کو ہمیشہ غلام رکھنے پرمضرتھا۔ دوسری طرف ہندووں کے خطرناک عزائم تے، جوسلمانوں کا ملی وجو دہی ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ان حالات میں مسلمان راہنماوں نے الگ وطن کا مطالبہ کررکھا تھا مسلمان کا مقابلہ حکمران طبقہ اگریز اور اپنے ہے کئی گنا زیا طاقتور اور مالدار ہندوں سے تھا۔ان حالات میں تی علماء کرام اور مفتیان عظام نے تجویز پاکتان کی حمایت میں فقاوی جاری کیے، علماء کے ایک مشتر کہ فتوی میں جو بر یلی سے شائع ہوا۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ بحث یہ جیٹیت مفتی شامل تھے۔ان مخلصانہ فقاوی نے مسلمانان برصغیر میں جوش و جند بہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سے حست کی طرف راہنمائی کی اور مسلمانوں جند بہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سے حست کی طرف راہنمائی کی اور مسلمانوں میں ایک انتقال ب بریا کردیا تجریک پاکتان کی تاریخ کا طالب علم ان حقائق میں ایک افغان ہے،

قیام پاکستان کے بعد 1956ء میں قادیا نیوں کے خلاف تحریک چلی۔ بعض نی علماء نے دیو بندی، وہائی، شیعہ وغیرہ تمام فرقوں کے لوگوں سے مل کرتحریک ختم نبوت میں حصہ لیا۔ حالانکہ انہی سی علماء کے عقیدہ کی روست باقی فرقوں کے لوگ اپنے کفریہ اقوال کے باعث دائرہ اسلام سے فارج ہیں، اس سے پہلے وہ بار ہا فتو سے دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ، فارج ہیں، اس جول نا جائز ہے،

حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ اور چند دیگر متندین متقی علماء اس اتحاد میں شریک نہ ہوئے۔ان کافتو کی تھا کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ بے دینوں،

بدند ہبول اور اللہ ورسول کے دشمنوں ہے اس قتم کامیل جول روانہیں رکھ سکتے۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ نے ان متدین ومتقی مفتیان عظام سے مل کرا لگتح کیے چلائی،ان حالات میں بیگانوں کےعلادہ بعض اپنوں نے بھی آ پ کے اس طرزعمل کی مخالفت کی ، شدیدمخالفت کے باوجود/ آپ كے يائے ثابت ميں تزلزل نه آيا۔ بالآخر جب مخالفت كاطوفان تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حق وہ تھا جوحصرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے کہا اور کیا۔ حضرت شيخ الحديث عليه الرحمه ني حض ديني ويذهبي فريضه كي خاطر بغير سنسی معاوضہ کے ساری عمر فناویٰ جاری کیے ، برشخص خواہ وہ مظلوم ہوتا یا سائل ، کسی وقت بھی آپ سے فتویٰ لے سکتا تھا، ای للہیت کی برکت تھی کہ آب كے فتاوي خواص وعلماء ميں مقبول تھے۔فتوی ير بھی كوئي معاوضہ ندخود قبول کیا،اور ہمیشہ اینے تلانہ ہ ومتوسلین کو پہنھیجت فریاتے کہ فتوی ، وعظ ما تقرير يركوئي معاوضه طلب نه كريں۔اس دور ميں جبكه بات يو حصنے كا بھي مول ہے، پیطرزعمل کتناول نواز ہے۔

حفزت شیخ الحدیث علیه الرحمه کی صحبت میں بیٹھنے والے جانتے ہیں که حق بات واضح ہو جانے ہیں کہ حق بات واضح ہو جانے پر جوفقوی صادر فرماتے ،اس میں ترمیم و تنہیخ مجھی نہ فرماتے ،خواہ اس کے لیے کتنا ہی د باؤ کیوں نہ بڑے۔

1956 ، میں ، اس سے پہلے اور بعد۔۔۔۔۔ رویت ہلال کے معاملہ میں قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں جوموقف آپ نے میں قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں جوموقف آپ نے افتیار فرمایا، وہ آپ کے عزم راسخ کا بین ثبوت ہے، عوام الناس اور خود

بعض بی علماء کااصرار،اس پرحکومت کا دیا وُمتنز اد ہوتا یکر کیا مجال که مردحق تھم شرعی میں ذرا بھی تبدیلی کریں۔

10 اگست 1953ء بروز پیر 29 ذیقتده کوبصیر پورضلع ساہیوال میں چند متد مین لوگوں اور مدرسہ کے طلباء نے چاند دیکھا، ان شہادتوں کی بناء پر حضرت مولانا محر نوراللہ نعیمی (م1403ھ، 1983ء) نے فتوی دیا کہ عید بقر جمعرات کوہوگی۔ گربعض لوگوں نے کفش اخبار اور دیڈیو کی خبر پراعثاد کرتے ہوئے جمعہ کوہی قربانی دی، اس صورت حال کو پیش کر کے ان لوگوں کے طرز عمل پر حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ سے استفتاء کیا گیا، آپ نے فتوی دیا کہ شری شہادت کی موجودگی میں بصیر پور میں عید بقر جمعرات کوشی، مولانا محمد نوراللہ بصیر پوری کا فتوی درست تھا، مگر بناء برحسد جن لوگوں نے مولانا کھر نوراللہ بصیر پوری کا فتوی درست تھا، مگر بناء برحسد جن لوگوں نے مولانا کو نوری کی بی بھر بیار کو کے بیالفاظ کتنی مولانا کے فتوی کی جیارہ وے ماس فتوی کے بیالفاظ کتنی دل سوزی کا فیلمار کرتے ہیں۔

" حسد بہت بری بلا ہے۔حسد کی وجہ سے مسائل شرعیہ بیمل کرنے میں ہرگز تکاسل نہ چاہیے۔اللہ تعالیٰ حسد سے محفوظ رکھے۔"

متدین بتقی مفتی کا کمال ہے ہے کہ جو بچھ وہ اپنے قلم سے لکھے یاز بان
سے کیے، اگر وہ خودان حالات سے دو چار ہوتو اس پر بختی سے عمل پیرا ہواور
اس کا ہر ہر عمل اس کے قول پر گواہ ہو، در حقیقت یبی طرز عمل افسنلیت وانتیاز
کا باعث بنتا ہے۔ قول فعل کی کیسا نیت کے اعتبار سے جب بھی آپ کی
حیات مبارکہ پر نفر پڑتی ہے تو آ کیے اعمال اپنے اقوال کی تقید این کرتے

ہیں،اس سلسلہ کی چندمثالیں ملاحظہ سیجیجئے۔

(۱) اکابرعلاء کے متفقہ فتوئی کے مطابق آپ کا بھی فتوئی تھا کہ فوٹو بناتا،
بنواتا، اورتصویرسازی (خواہ عکسی ہویادی) ناجائز وحرام ہے، 1945ء بیں
آپ نے پہلا جج کیا، تو پاسپورٹ کے لئے تصویر نہیں بنوائی۔
(ب) 1947ء بیل تھیم ہند کے بعد آپ پاکستان آگئے۔ان دنوں ابھی
تک ایک دوسرے ملک میں آنے جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزاک
پابندی نہ تھی۔ 1948ء کو آپ دوبارہ ہر یلی تشریف لے گئے۔ اور وہاں
مظہر اسلام میں طلبہ کو اسباق پڑھانے شروع کردیئے ۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد
جب پاسپورٹ اور ویزاکی پابندی لازی ہوگئ، تو آپ واپس پاکستان
جب پاسپورٹ اور ویزاکی پابندی لازی ہوگئ، تو آپ واپس پاکستان
کے۔باوجود انتہائی خواہش کے پھر ہر یلی شریف نہ جاسکے، کیونکہ اس کے
لئے فوٹو بنوا تا پڑتا تھا۔

(ج) 1956ء کو دوبارہ کچ کے لیے درخواست کچ میں وضاحت فرمادی کہ وہ اس کے لئے فوٹونہیں بنوائیں گے۔ چنانچہ خصوصی شناختی سر فیفکیٹ کے ہمراہ آپ کو کچ پاسپورٹ جاری ہوا۔ اس طرح آپ نے ایے فتویٰ کی تقد این ایے عمل ہے کردی۔

(د) آپ نے ہمیشد فتوی دیا کہ اہانت رسول کے مرتکب لوگوں، بے دینوں، بد ند ہمیوں اور اللہ اور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی قتم کامیل جول دینوں، بد ند ہمیوں اور اللہ اور رسول کے دشمن فرقوں سے کمی قتم کامیل جول مندک مناجائے ۔1952ء کی تحریک ختم نبوت کی مجلس ممل چونکہ من، دیو بندی، وہابی، شیعہ وغیرہ علماء پر مشمل تھی، اس لیے باوجود بار بار کے استدعا کے وہابی، شیعہ وغیرہ علماء پر مشمل تھی، اس لیے باوجود بار بار کے استدعا کے

آپ اس مجلس عمل میں شامل نہ ہوئے ، اور خود اپنے طور پر علیحدہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کیا۔

مولانا قاری محبوب رضاقدی ، کراجی این مضمون بی لکھتے ہیں بعض جوشلے نو جوان بھند ہیں کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ل کرتم یک چلائی جائے ، گرش الحدیث اپنے اٹل فیصلہ پر نہایت خوداعتادی کے ساتھ عمل پیرا ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ اشتراک عمل کو مناسب نہیں خیال کرتے ، ہم مطالبات کی پوری حمایت کرتے ہیں ۔ گرگر فقاریاں اپنے بلیث فارم سے دیں گے۔دوسرے اپنے بلیث فارم سے گرفآریاں دیں ۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانا ہمارے واسطے فخر ومبابات ہے ، گر ہم ابانت مصطفیٰ (صلی الله تعالی علیہ وسلم) کرنے والوں سے اشتراک عمل کسی طرح ہمی پند نہیں کریں تعالی علیہ وسلم ) کرنے والوں سے اشتراک عمل کسی طرح ہمی پند نہیں کریں گریا گیا ہے وہ کہ چنا نچا ہے اس صحیح فیصلہ پر آخر دم تک ڈٹے رہے ، اور جامعہ رضویہ کے بلیٹ فارم سے گرفآریاں جاری رہیں ۔

اس دور میں آپ کے فقہی موقف کو بچھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس وور میں آپ کے تخریر کردہ فرآوئ کے چندا فتباسات پیش کئے جا کیں، چنانچہ جناب نیاز محمد زرگر مقیم مخلہ ہر جن پورہ، فیصل آباد، کے ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں، مرزائی قادیائی اسلام کے دشمن، کا فرومر تد ہیں۔وزیر فارجہ (ظفر اللہ فال) مرزائی کو وزارت سے علیحدہ کیا جادے۔،اس میں مسلمان ک واختلاف کرنے کی گنجائش نہیں، ہرمسلمان کا ہمطالبہ ہونا

چاہئے کہ وزی رخارجہ کوعلیحدہ کیا جاوے ،گر دہابیوں ، دیوبندیوں ،شیعہ رافضیوں ہے میل جول ،ان ہے اتحاد ہمارے نز دیک درست نہیں۔
ترکیک ختم نبوت کے دوران کچھ لوگوں نے مالی جانی ہر شم کی قربانیاں پیش کیس، دیوبندی وہائی علماء نے بھی اس میں اپنا حصہ بتایا کہ ہمارے فلال فلاں صاحب نے ختم نبوت پر اپنا مال جان قربان کر دیا ہے ،ختم نبوت کے تحفظ کی اس تحریک کے حوالے سے ان علماء نے عوام الناس مین اپنا مقام بنانے کے حیاے کئے ، اس صورت حال پر حضرت شیخ الحدیث علیہ بنانے کے حیاے کئے ، اس صورت حال پر حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ اظہار کرتے ہوئے فرماتے ، ہیں

"و ہابی دیو بندی چونکہ شان نبوت وشان رسالت میں ہے ادب گستاخ میں "لہذا وہ تو ہہ کئے بغیر شان نبوت پر کیسے قربان ہوسکتا ہے ،مرنا اور چیز اور عزت نبوت پر قربان ہونا اور چیز ہے ، ہم سب اہل سنت مرز ائیوں کو کا فر مرتد جانتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو ضرور چاہیے کہ وزیر خارجہ کو علیحدہ کردے۔

مجلس عمل کے بنی اور غیر می اتحاد ہے الگ رہ کر آپ نے تحریک ختم نبوت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ،مجلس عمل سے عدم اشتراک پر آپ کے خلاف وہ طوفان برپا کیا گیا۔ کہ الا مان دالحفظ۔ آپ کے مدمقابل مرزائی، خلومت اور مجلس عمل کی انگیزت پر بعض اپنے برگانے سب تھے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا ، تو نہ معلوم اس کے طرز عمل میں کیا تبدیلی آتی ، ، ، مگر دور عز بہت کی کیفیت خود آپ کے الفاظ میں پڑھیے اور کردار کیعظمت اک

اندازه شيحے،

دورحاضر میں بیچندروز عجیب گزرے۔ اپن زندگی کی تاریخ میں ایسے ون گزارنے کا پہلاا تفاق ہوا۔ ندا ٹھتے چین نہ بیٹھتے چین۔ نہ بولتے چین، نه حيب ريت جين ، كبيل تو كياكبيل ، حيب رباجائة كيونكر \_امام ابل سنت مجدودین وملت اعلیٰ حضرت عظم البرکت وزس سره العزیز کے فیض ہے چین ملا۔ان کے بیان فرمودہ طریقہ برقائم رہنے سے تسکیس ہوتی ۔خلافت سمیٹی گا ندھویت کے دوراورندوہ بےنشو دنما کے زمانہ میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کا جولائح عمل رہا، اس پر استقامت ہے انہیں کے صدقہ ہے باعث قرار وسکون ہوا۔ فقیرنو ماہ ہے متواتر تقریر وتح پر میں ، جمعہ کے خطیات ، اجلاس میں بغیرخوف لومۃ لائم یہ بیان کرتار ہا کہ بے مذہبوں ، بے دینوں ، د ما بیون، د یو بند یون غیر مقلدون ، شیعه رافضیون، مودود یون تبلیغی جماعت والوں ، مرزائیوں قادیا نیوں سے میل ، سلام و کلام شرعامنع اور تا جا ئز ہے، کبلس عمل میں چونکہ دین کے دشمن ، ملک کے دشمن ،غدارلوگ بھی شامل ہیں، لہذا فقیر اس میں شامل نہیں.....رہے حکومت ہے مطالبات تو وہ مطالبات کرنا جائز وسیح ہے، چنانچہ ہماری طرف ہے بھی وہ مطالبات کے گئے، مگر ملک میں امن عامہ کو خطرے میں ڈالنا، عام مسلمانوں کے جذبات ایمانی کوغلط طریقہ ہے استعال کرنالوٹ کھسوٹ اور غدر کی صورتیں نکالنا شرعاً ہرگز درست نہیں ، لائلیور میں یار ہا تقریروں میں ا بینے مسلک کو واضح کیا۔ لا ہور کے جلسر جزب الاحناف میں ، جلسہ گڑھی

شاہومیں ،اورکرا چی جلسے س میارک اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز میں بھی اورمقامات مين بهي اينا مسلك ابل سنت واضح كيا كطياورصاف الفاظ مين واضح کیا۔ یہاں پرمجلس عمل کے بعض ذمہ داروں نے جلسہ عام میں بیعلانید بیان کیا کہ اگر سر دار احمد ہمارے ساتھ مل جائے ، تو ہم سب اس کو اپنا امام بناتے ہیں،اورہم سب( دیوبندی،غیرمقلد،مودودی تبلیغی جماعت)اس کے پیچیے لکنے کوتیار ہیں، وہ ہارے امام اور اہم ان کے مقتدی، بلکہ مجلس عمل کے ذر دارایک وفد لے کرفقیر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ كوسارے شہرلامكيوركا صدراورامير بناتے ہيں، للقداآب سارے شہرفيصل آباد والوں کے امیر و امام بن جائیں، گرفقیرنے ان سے کہا کہ مجھے نہ امارت كى حرص ب، نەصدر وامام بننے كالالچ ، ديوبندى، وبانى، مولويول کے پیشواؤں نے جوعیارتیں شان الوہبیت وشان رسالت وشان صحابہ کرام و شان اہل بیت اطہار و شان بزرگان وین کے خلاف صریح ہے اولی و استاخی کی تھی ہیں،ان عبارتوں ہے دیوبندی دبایی توبہ کرلیں،توامامت تو امامت، فقیہ تو ان کا مقتدی بننے کو تیار ہے، اور ای طرح جتنے ممراہ بے دین فرقے مجلس عمل میں داخل ہیں، جب تک وہ گمراہی ہے دین سے توبہ نہ کریں، فقیران کے ساتھ ملنے کو ہرگز تنارنہیں ۔۔۔ بہاں جب مجلس عمل والوں نے جلیے وجلوس کے سلسلے شروع کیے اور فقیر کے متعلق بے دینوں نے غلط پر دبیگنڈے کیے۔ تو بے دین تو دشمن تھے ہی ،ایے بھی ان مے اثر میں آ کر مخالف ہو گئے ۔ حتیٰ کے سوائے چند کنتی کے افراد کے ، سارا

شهرمخالف ہو گیا،تقریبا ایک ماہ تک عجیب مخالف ہوا چلی۔ ایک ہفتہ بہت نازک فضار ہی، مگر حضرت داتا صاحب ،حضر ت غوث اعظم ،حضور خواجہ غریب نواز اوراعلیٰ حضرت ادام اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقہ ہے فقيراما م ابلسنت قدس سرہ العزيز كے فرمودہ طريق پر قائم رہاا ورمسلما نوں كو جلسه وجلوس میں نہایت امن ہے رہنے کی تبلیغ بلیغ کی۔ ایک ماہ کے بعد فضا كارخ ايبابدلاكه اكثر لوگ موافق ہوئے اور مخالفین نے بھی استقامت كی داد دی،اور پیکہلایا کہ پبلک کے جذبے میں نہ بہنا اوراینے نصب العین پر قائم رہنا اور ملامث کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا ،، بیر بروامشکل کام ہے، مگر اس نے (سردار احمد نے) کر دکھایا، اب فضا بحمدہ تعالی اچھی ہے، اس تازك دور ميق سيدنا اعلى حضرت قدس سره العزيز درحضرت حجة الاسلام اور حضرت صدرالشر بعہ قدس اسرار ہم کے فیض نے بڑی دھیری فرمائی۔اور حضرت مفتی اعظم قبلہ کی خدمت کی برکت سے بہت نفع پہنچا۔ تحريك ختم نبوت1952ء ميں حضرت شيخ الحديث قدس سرہ كا وہي طرز عمل رباء، جوتح يك خلافت وترك موالات بين امام احدرضا قدس سره اور آ کیے ہم نوا ا کابر کا رہا، جوش وجنون کے عالم میں تو ان حضرات کے خلاف ہرشم کا مکروہ پروپیگنڈہ کیا گیا،،،،انگریز کے پیٹو،آ زادی کے دشمن، مسلمانوں کےغدار،،،، وغیرہ،،،،گر جبطوفان تھا،تو معلوم ہوا کہت ان کے ساتھ تھا۔ اور پیرن کے ساتھ تھے۔ یہی حال ختم نبوت کی تج یک کے دوران حضرت شخ الحديث قدس مرہ كے ساتھ گزرا۔۔۔ مخالفت، مخالفانہ پروپیگنڈا، اشتہار بازی، غلط بیانات، ،،،،اورسفید جھوٹ،،،کاش اس
وقت اہل سنت و جماعت جماعتی اور انفراوی اخبیازی حیثیت ہے کریک میں
حصہ لیتے ، تو آج تاریخ مخلف ہوتی ، بعض راز افشاء کرنے والوں کے طرز
عمل سے جونقصان اٹھانا پڑا، اس سے حفاظت رہتی، تاریخ شاہر ہے کہ جب
بھی جن نے باطل سے اشتراک عمل کیا، ہمیشہ جن پر چلنے والوں کونقصان اٹھانا
پڑا۔

منظر اسلام بریلی میں تدریس کے ابتدائی ایام میں ہی (1352ھ،1943ء) آپ نے فتو کا تو لیک کا کام شروع کردیا۔ تی الحال اس کا تعین تو مشکل ہے کہ آپ نے پہلانتو کی کب کھا۔

گرمنظر اسلام بریلی میں مدرس دوم کی حیثیت سے حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے جو فتاوی کی کھے ہیں، وہ آپ کی فقاہت ، شقاہت العد کمال علمی پ بین دلیل ہیں۔

24 شوال المكرم 1353ء، 30 جنوری 1935ء کوراجکوٹ
کاٹھیاوار (انڈیا) ہے سیدعبدالاول میاں قادری نے ایک استفتاء پیش کیا،
جس میں تراوت کے ایک مسئلہ کے بارے میں بہارشریعت (مولفہ مولا تاخمہ
امجد علی اعظمی) اور امداد الفتاوی (مولفہ مولوی اشرف علی تھانوی) کے
اختلاف کے بارے میں ہو چھا گیا،استفتاء میں بھی لکھا گیا، کہ مولا ناحشمت
علی خال کے سامنے بھی یہ مسئلہ پیش کیا گیا، (جب وہ اس علاقہ میں تبلیغ کے
لیے تشریف لے گئے۔) تو آپ نے مسئلہ ہے متعلقہ کتابیں یاس نہ ہونے
لیے تشریف لے گئے۔) تو آپ نے مسئلہ ہے متعلقہ کتابیں یاس نہ ہونے

متعلقہ کتابیں پاس نہ ہونے کے باعث جواب دینے سے معذوری ظاہر کردی،اور آپ کی طرف رجوع کرنے کوکہا،حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں جوفتوی لکھا، وہ دلائل قاہرہ سے مزین ہے،فتوی کے آخر میں آپ لکھتے ہیں۔

" پھر کسی مسئلہ کے جواب میں روایت نقل کرنا اور بات ہے، اور سیح ومفتی، و مختار قول بتانا اور بات، مولوی اشرف علی نے مسئلہ مذکورہ کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے، اور حفترت استاد محترم صدر المدرسین مفید الطالبین مدظله روایت نقل کی ہے، اور حفترت استاد محترم صدر المدرسین مفید الطالبین مدظله العالی نے" بہارشریعت" میں مسئلہ کا جواب سیح وصواب ومفتی بہوم تارتح بن العالی نے" بہارشریعت" میں مسئلہ کا جواب سیح وصواب ومفتی بہوم تارتح بن فرمایا ہے، و شتان ما بینهما فا نهم واللہ تعالی اعلم۔

تمیں سال سے کم عمر اور دوسال سے کم تجربہ قدریس کے باوجود حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ کے نتوی کے انداز ظاہر کرتے ہیں کہ آ ب نہ صرف مفتی ہیں، بلکہ دومفتیوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں ایک قول کو دلائل ہے ترجے دے سکتے ہیں۔ اس مقام کی عظمت کا اندازہ صاحبان علم خوب کر سکتے ہیں۔

فیمل آباد کے قیام کے دوران آپ کے سامنے نکاح کے محرمات کے بارے میں آیک فتوی پیش ہوا، مفتی جامعہ رضویہ نے بھی بڑی مخت سے اس کا جواب لکھا، جب تقمدیق کے لئے حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ کے سامنے آیا، تو آپ نے جولکھا، اس کے آخری جملے یوں ہیں، سامنے آیا، تو آپ نے جولکھا، اس کے آخری جملے یوں ہیں، شخہ کے 65 میں ہے، وجمع معلی میں میں میں میں کا جاری شریف کتاب النکاح جلد، دم میں میں میں کا جاری شریف کتاب النکاح جلد، دم میں میں میں کے 765 میں ہے، وجمع

عبدالله ابن جعف بين ابنة على (أى زيف بنت فاطمة) وامرائة على رى ليلى بنت مسعود) ليج مورت وال كاج مردت والله كاج مردي المالي بنت مسعود) ليج مورت والله كاج مردي المالي الله والله تعالى ورموله الله كاج مردي والله تعالى ورموله الله كا الله والكه الله والكه الله والكه الله والكه الله والكه الله والكه الله والكه والله والله

جواب فتوی کے تیور بتاتے ہیں کہ آپ کی نگاہ صرف کتب فقہ پر حادی ہے، بلکہ احادیہ میں موجود فقہی جزئیات بھی آپ کی نظرے پوشیدہ نہیں ۔ جلیل القدر مفتی کی بہی شان ہے،

اییا تو اکثر ہوتا ہے کہ مفتیان ایک دوسرے کے فآدی کی تصویب

کرتے ہیں ،گراییا کم دیکھنے ہیں آیا ہے کہ جلیل القدر مفتی نے ،جس کا قول

خودفتو کی ہو، کسی دوسرے مفتی ہے استفتاء کیا ہو، بالخصوص ان حالات ہیں

جب مفتی ،ستفتی ہے سند اور عمر میں دوسرے درجہ پر ہو، گر حضرت شخخ

الحدیث علیہ الرحمہ سے جلیل القدر مفتیان عظام نے بھی استفتاء کر کے اپنے

فآدی کی تقدریق وتصویب جابتی ہے، اس سلسلہ ہیں صرف چند مثالیس

ملاحظہ ہوں۔

ملک العلماء مولانا محدظفر الدین بہاری، فضل بہار (م 19 جمادی الا خر1382 ہے 1382 ہے الم مرحد منابر بلوی علیہ الرحمہ کے الا خر1382 ہے الم احد رضا بر بلوی علیہ الرحمہ کے ارشد تلاندہ اور اعظم خلفاء سے ہیں، ان کی فقاہت وثقابت خود مسلم ہے، گر انہوں نے حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ سے ایک فتوی طلب کیا کہ مقتد یوں کو اقامت کے س مرحلہ میں کھڑ اہونا جا ہے۔

حضرت ملک العلماء قدس سرہ نے بیفتوی (1371ھ،1952ء سے 1380ھ،1961ء) کے درمیان کسی وقت طلب کیا ، جبکہ آپ جامع لطیفیہ کھمیار (بہار) میں صدر مدرس تنے، حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے فقہ وحدیث کے دلائل سے استفتاء کا مال جواب کھا۔

ایک مرتبہ جمۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی قدی سرہ (م 1943ء) خلف اکبر وخلیفہ اعظم امام احمد رضا خال بریلوی نے ایک فتوی لکھا،ان دنوں وہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی کے ہمہتم تھے،ان دنوں حضرت شخ الحدیث تھے۔ جمۃ الاسلام شخ الحدیث تھے۔ جمۃ الاسلام الحدیث تھے۔ جمۃ الاسلام الحدیث تقوی کی تقد ہی وتصویب کے لیے مظہر اسلام بریلی عمل تشریف لائے اور اپنافتوی کی تقد ہی وتصویب کے لیے مظہر اسلام بریلی عمل تشریف لائے اور اپنافتوی دکھا کر حضرت شخ الحدیث الرحمہ سے فرمانے گئے۔

"مولانا میں نے بیفتو کی لکھا ہے ، کیسا ہے ، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے۔

یخ الاسلام خواجہ محرقر الدین سیالوی (م1402ھ،1982ء) علیہ الرحمہ نے حرمت مصاہرت کے ایک مسئلہ پرعربی زبان میں فتوی لکھا۔ اور تصدیق کے لیے جامعہ رضوبہ فیصل آباد کے دارالافقاء میں ردانہ فرمایا۔ حضرت شخ الحدیث علیہ الرحمہ کے تھم سے مفتی دارالافقاء مولانا ابوسعید محمد المین مدظلہ نے عربی زبان میں اس کی تقدیق کی۔

حفنرت شخ الحديث عليه الرحمه كَى فتوى نوليى كا او بى پېلوبھى قابل قدر ہے، آپ كاوطن (متحدہ) پنجاب تھا۔ ماورى زبان پنجا بى تھى ،ليكن بريلى كى تعلیم اور پھر مقدرلیں اور محبت شخ کی بناء پر ہمیشدار دو بولتے اور اردو لکھتے ، آپ کے فقاد کی اردوادب میں قابل قدراضا فد ہیں۔ان فقو وں کے ذریعے اگر آپ کی او بی خدمات کا جائز ولیا جائے تو پھرکئی نئے گوشے سامنے آئیں گے۔

آپ نے فتو کی نولی کے ذریعے بعض توانین کوتر تیب ویا ہے، اس لحاظ ہے آپ کے فقاولی قانونی ادب میں بھی قابل قدرسر مایہ ہیں، کاش کوئی ادب میں بھی قابل قدرسر مایہ ہیں، کاش کوئی ادب اور قانون دان آپ کے فقاولی کی اس حیثیت سے افادہ واستفادہ کا پہلوواضح کرے، فقاولی کی قانونی اوراد بی حیثیت کو بچھنے کے لیے صرف ایک فتو کی بڑھ کیجئے۔

میمن سکھ (بنگال) کے جناب محرش الحق صاحب نے تقلید پر اہل حدیث کے نوسوالات (جنہیں اہل حدیث اپنے زعم میں لاجواب سمجھے بیٹھے تھے۔) حضرت شنخ الحدیث علیہ الرحمہ کی خدمت میں جواب کے لیے بر ملی روانہ کیے، آپ نے ان کامفصل اور مدلل جواب لکھا، اور ساتھ بی چند سوالات بھی کئے، جن کے جواب سے آج تک اہل حدیث حضرات خاموش ہیں۔ ان جوابات کے شروع میں آپ نے ایک مقدمہ لکھا، اس کے چند جملے آپ بھی بڑھ لیجئے۔

'' نمر ہب و دین دراصل اصول و تو اعد و ارکان ضرور بیہ قطعیہ کا نام ہے، احکام شرعیبہ، عملیہ پڑمل کرنے میں جزئی اختلاف فرعی مخالفت سے مذہب کے حقیقی اصول و قواعد سے خروج لازم نہیں آتا، سب صحابہ کرام رضی مثلہ تعالیٰ عنبم کا ندہب اسلام تھا۔ اس لیے کہ سب کے اصول وقواعد دین متحد سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم میں آپس میں فرق اختلاف ضرور ہوا، مثلاً بعض نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کونہ پڑھا اور بعض نے بڑھا۔ بعض نے آمین کونماز میں آستہ کہا اور بعض نے جہرے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مگراس اختلاف فرق کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کی دونوں جماعتوں میں ہے کسی جماعت کے تقویٰ فرق بدو عدالت و دیانت ورشد و ہدایت و دین و ندہب میں کوئی فرق نہیں آیا، اس فرعی اختلاف کی وجہ سے ان برکوئی اعتراض نہیں ہو کوئی فرق نہیں آیا، اس فرعی اختلاف کی وجہ سے ان برکوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کے سب ہدایت کے چیکتے ستارے ہیں، اللہ ورسول جل حکل اللہ وصلی وصلی اللہ وصلی اللہ

جامعدرضویهٔ فیصل آبادیش حفزت شخ الحدیث علیه الرحمه نے تدریس حدیث، تقریر و تبلیغ ، وجوت و ارشادادر دیگر بے شارمصرو فیات کی وجہ فتوی نویسی کی خدمات مولا نامحمرا بین ، مولا نامحمر مختارا حمد ، مولا نانواب الدین اور دیگر اسا تذہ جامعہ کے میرد کررکھی تھیں ، یہ حضرات آب سے زبانی ہدایات حاصل کر کے فتوی کو تر تیب دیتے اور آپ سے اصلاح لے کرفتوی مستفتی حاصل کر کے فتوی کو تر تیب دیتے اور آپ سے اصلاح لے کرفتوی مستفتی کے حوالے کردیتے ، اکثر فتاوی مفتی محمرا بین صاحب لکھتے ہتھے۔



## بسم الله الرحمٰن الرحيم ه

#### سوال نمير 1:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یانہیں، بینواتو جروبالثواب۔

الجواب:-

قرآن یاک کوبغیروضو کے جسم کے کسی حصہ سے بغیر کسی چز کے حاکل ہونے کے چھوٹاشر عانا جائز وحرام ہے، قرآن مجید وفرقان حمید میں ہے، لا مسه الا المطهرون. كنزالا يمان مين اس آبيكريم كاترجمداس طرح كياب، كدا ہے نہ چھوكيں ، مكر باوضوتفيرخز ائن العرفان ميں ہے، جس كومسل كى حاجت مو یا جس کا وضونہ مو یا حاکضہ عورت یا نفاس والی میں ہے کسی کو قرآن مجید کا بغیرغلاف وغیرہ کسی کیڑے کے چھوٹا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد يرقرآن مجيد يرهنا جائز ہے۔ ليكن في مسل اور حيض والى كو يہ بھى جائز نہيں، بہارشریعت میں ہے، بے وضوقر آن مجیدیااس کی کسی آیت کا جھونا حرام ہے۔ بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو حرج نہیں۔ نیز اس میں ہے قرآن مجید کا ترجمہ فارس باار دو پاکسی اور زبان میں ہو،اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید عی کاساتھم ہے۔ تفسیر جلالین میں المطهدون کی تفيركياى الدين طهرو اا نفسهم من الاحداث اس كماشيه ي خلا يجوز للمحدث والجنب والحائض مسه عندالائمه

الاربعة شرح وقاييش ب، ولا تمس هئو لاء اي الصائض وجنب والنفساء والمحدث عمة الرعاياس إلا يمسه الاالمطهرون والحديث لايمس القرأن الاطاهر اخرجه النسائي والبيهقي والطبراني واحمد رالحاكم وغيرهم فآوي رضويه بين ب، محدث كومصحف جيونا مطلقة حرام بخواه اس بين صرف نظم قرآن مجید مکتوب ہویاس کے ساتھ ترجمہ وتفسیر درسم الخط وغیر ما بھی ہوکہاں کے لکھنے ہے نام صحف زائل نہ ہوگا، آخراہے قرآن مجید ہی کہا جائے گا، ترجمہ یاتفسیر کوئی اور نام نہ رکھا جائے گا۔ بیز وابد قرآن مجید کے تابع بیں، اور مصحف شریف سے جدانہیں۔ولہذا حاشیہ صحف کی بیاض ساوہ كوبھى چھوٹانا جائز ہوا، بلكہ پھول كوبھى بلكہ جولى يرسے بھى بلكة جمد كا حجموتا خود ہی ممنوع ہے، اگر چہ قرآن مجید سے جدا لکھا ہو۔ برایہ میں ہے وكذالمحدث لايمس المصحف الابغلانه لقوله عليه السلام لا يمس القرأن الاطاهر ثم الحدث و الجنابة فلا اليه فيسويان وحكما لمس والجنابة حلت الفم دون الحديث فيفترقان في حكم القراة . بي قرآن مجيد وصديث ياك واقوال فقها ہےروز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا، کہ قرآن مجید کا بغیر وضو کے چھوٹا ناجائز وحرام ہے۔واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلٰی اعلم۔

سوال نمبر 2:-

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ تکبیر کہتے وقت مقتدی وامام کو

بينه عنا جائيك اوربية والدكن كتب فقه مين آيا ہے۔ بينوا تو جروا۔ الجواب: -

بہارشریعت میں عالمگیری کے حوالہ ہے تحریر فرمایا اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تواہے کھڑے ہوکرا تنظار کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ بیٹھ جائے جب مکبر حی علی الفلاح يرينيجاس وقت كمرابويجي علم امام كيلئے ہے۔ تنويرالابصار ميں ہے، والقيام الامام وموتم حين قيل حي على الفلاج ان كان الامام بقرب المحراب. ردالخارش ب،كذا في الكنزو نورالايضاح والاصلاح والظهيرية والبدائع وغيرها قال فى النخيرة يقوم الامام والموتم اذا قال الموذن حي على الفلاح عند علماء الثلاثة عالمگيري جامع الرموز مضمرات لمحطاوي على مراقى الفلاح شامي على الدر عمدة الرعايه على شرخ وقايه فتاوى رضويه جلددوم بهارشريعت وغيزه كتب فقہ میں تکبیر ہوتے وقت کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کروہ لکھا ہے۔ واللہ تعالى ورسوله الاعلى اعلم\_

#### سوال نمبر 3:\_

او کچی آ داز سے آمین کہنا کہاں تک روا ہے، اس کے متعلق کتنے صحابہ کرام علیجم الرضوان کی روایات موجود ہیں۔ الجواب: -

حنى المسدت نماز مين آسته من كتي بين ، اورشافعى المسدت نماز بلندا واز

ے کہتے ہیں، گریہ وہائی نہیں ہیں، اس علاقہ میں چونکہ وہائی غیر مقلد آمین بلند آواز ہے کہتے ہیں، للبند اان لوگوں کو وہائی کہتے ہیں، گر وہائی ہونے کی وجہ صرف بلند آواز ہے آمین کہنا ہی نہیں بلکہ بیلوگ شان الوہیت وشان وجہ صرف بلند آواز ہے آمین کہنا ہی نہیں بلکہ بیلوگ شان الوہیت وشان رسالت وشان ولایت میں بے ادب و گستاخ ہیں اس وجہ ہے ان کو وہائی کہتے ہیں، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم۔

#### سوال نمبر 4:-

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کیاختم شریف غوثیہ بلند آواز سے ملکر پڑھنااور سورتیں وغیرہ پڑھنا جائز ہے یانہیں، بینواتو جروا۔ الجواب : -

صدرالشریعة بدراطریقة محقق فقیه حضرت مولا تا امجدعلی صاحب قدس سره

نے اپنی کتاب مستطاب بہارشریعت میں فنادئی کی معتبر و مستند کتاب درمختار

کے حوالہ سے تحریر فرمایا مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پاک بڑھیں بیحرام ہے، اگر چند شخص پڑھنے والے بوں تو تھم ہے کہ آہت بڑھیں، جُتم خوشیہ شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اس کے بڑھنے سے دین و دنیا میں بے شارفوا کد حاصل ہوتے ہیں لیکن جب مجمع انجھن کی رختم خوشیہ شریف پڑھیں تو قرآن مجید فرقان حید کی آ بیت پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اس طرہ جب کہ تجا، ساتا، دسوال چالیسوال وغیرہ مجالس سے پڑھیں۔ اس طرہ جب کہ تجا، ساتا، دسوال چالیسوال وغیرہ مجالس میں قرآن مجید کو جب بیند آدن پڑھیں اور دیگر اذکار کو بلند آواز میں قرآن مجید کو جب بلند آواز سے پڑھا ساتا، دسوال بالیسوال وغیرہ مجالس بین قرآن مجید کو جب بلند آواز سے پڑھا

جائے تو اس کا سننا حاضرین برضروری ہے، قرآن پاک میں ہے، اذا قرئى القران فاستمعوا له وانصتو العلكم ترحمون، تغير مدارك ين ب-ظاهره رجنوب الاستماع والانصات في الصلوة وغيرها. ورمخارش جد يجب الاستماع للقرأ -ة مطلق الان العبر-ة لعموم الملفظ و دالخارش باي في الصلؤة و خارجها لان الأية وان كانت واردة في الصلؤة و رخار جها لأن الآية وان كانت واردة في الصلوة على مامر ف العبرة ذمعوم اللفظ لا لخصوص السبب ليحى قرآن كاستنا واجب بمازيس موياتمازے باہر مواس لئے كمآيت اذاقىرات البقران فاستمعواله وانصتواالغ كاثان تزول اكرجه بمركحل خاص ہی کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے۔مشکوۃ شریف میں ہے۔ لايجهر بعضكم على بعض بالقرأن -اشعة اللمعات يس ب آ واز بلندنكنداز شابعض بقرآن چه درنما چه در غيران ازمصلي و نائم قاري وذا کرتامو جب تشویش تگرداوربعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن یا ک کاسننا فرض كفاسيب لبذابعض كاسننا كافي ب جيسے سلام كا جواب دينا فرض كفاسير ہاس کے بعض کا جواب دینا کافی ہے،روالمختار میں ہے فیسے شہر ح المنيه والطول أن الاستماع للقرأن فرض كفاية لانه لاقامة حقه بان يكون ملتفتا اليه غير مضيع لذلك يحصل

بانتصات البغض كما في ردالسلام حين كان الرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل اورعلامة وي فيه البعض عن الكل القصناة كم متعلق فرمايا كه انهول في اسيخ رساله ميس تحقيق كى ب كه قرآن یاکسننافرض مین ہے۔ دوالمخاریس ہے، ونسقسل السحسوی عن استاذه قاضى القضاة يحى الشهير بمنقاري زاده ان اله رسالة حقق فيها أن استماع القران فرض عين بعض كتب میں فرمایا کہ علماء کی جماعت کثیر کا یہ مسلک ہے کہ نماز سے باہر قرآن پاک کا سننام تحب ہے۔تغیراحمی می ہے،استبدل بھا بعض علما، الحسنفية في أن تسرك القراءة للموتم فرض وذلك لأن الله تعالى يامر باستماع القرأن والانصات عندقراة القرأن مطلقا سواء كان غي الصلوة او في غيرها ولكن لماكان عامة العلماء غير قائلين بوجوب الاستماع خارج الصلؤة بل باستحبابه ظامه بيك نماز \_ بابرقرآن ياك سنف كمتعلق تين قول فدكور بير - (1) فرض عين (2) فرض كفايه (3) متحب (امام اہلسدت اعلیمنز سے فاصل بریلوی قدس سرہ نے اپنے فتاوی میں سحقیق فرمائی كما گرقرآن ياك كے سننے كے لئے جمع ہوئے ہوں ، تو قرآن ياك كے وقت ہراکک کا چپ رہنا واجب ہے،اگر چہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، عاہے ان کو دوری کی وجد ہے پڑھنے والے کی آواز نہ پہنچے، لیکن جب کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں ہوں تو قرآن پاک سننے کا قصد ندر کھتے ہوں تو بعض کے سننے سے فرض ادا ہو جائےگا۔ پہلے تول کی بنا پر نہ سننے والے اور نہ چپ رہنے والے سب گنہگار ہیں اور دوسرے قول کی بنا پر اگر بعض من لیں گے اور چپ رہیں گئہگار ہیں ور نہ سب گنہگار، تیسرے قول کی بنا پر نہ سننے والے اور نہ چپ رہنے والے مستحب کے ترک کرنے والے ہیں۔ بوقر آن پاک کی خلاوت کے وقت خاموش رہے اور سنے تو وہ شریعت کے مطابق عامل اور اجر عظیم حاصل کرنے والا ہے، لہذا تحقیق ہی ہے کہ یاسب آدمی قر آن پاک کی سور توں اور آئےوں کو آہتہ پڑھیں یا ایک آوی بلند آواز سے پڑھیں یا ایک آوی بلند آواز سے پڑھی وار باتی حضرات غور سے سنیں، اور خاموش رہیں۔ ختم آواز سے پڑھے اور باتی حضرات غور سے سنیں، اور خاموش رہیں۔ ختم شریف کو ہرگز بند نہ کریں۔ بلکہ جاری رکھیں۔ کیونکہ بید ین وو نیا کے فیوش و شریف کو ہرگز بند نہ کریں۔ بلکہ جاری رکھیں۔ کیونکہ بید ین وو نیا کے فیوش و برکات وصول حینات کا ذر بعد ہے۔ واللہ تعالی ورسول الماعلی اعلی۔

## سوال نمبر 5:-

کیالنگڑے کے پیچپےنماز جائز ہے یا نیں۔اگر ہے تو کیوں۔ بینواتو جروا۔ الجواب : -

لنگڑے کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس لئے کہ شرعا لنگڑ اوہ معذور مریض نہیں کہ اس کے لئے ضروری مریض نہیں کہ اس کے پیچھے جے و تندرست کی نماز نہ ہو، امام کے لئے ضروری ہے کہ سی صحیح العقیدہ پابند شرع ہو البندا دیو بندی، وہابی، قادیانی ، شیعه، رافضی، مودودی، چکڑ الوی وغیر ہا بد غد ہب امام کے پیچھے اہلسنت کی جماعت کی نماز ہرگڑ نہیں ہو کتی ۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

#### سوال نمبر 6:-

كيافرمات جي علمائے دين اس مسئله ميں امام جعفرصا دق عليه السلام كي وضع نماز کیاتھی۔ سی اہلست و جماعت خصوصاً حقی مدہب کے مطابق ہاتھ باندھ كر قرات اور تسليمات وغيره يرها كرتے تھے، يا شيعہ مذہب كے مطابق ہاتھ کھول کرشیعی نماز بر ھاکرتے تھے۔ بینواتو جروا!

الجواب:-

نبي صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كود يكها كهاسية دمين باتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کرنماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے منع نہ فرمایا اگر · باته بانده كرنماز يرهنامنع موتا توحضور عليه السلام ضرورمنع فرمات ابوداؤ وشريف من جـعن ابن مسعود انه كان يصلى نوضع يده اليسرى على اليمين فراى النبي صلى الله عليه وسلم فرضع يده اليمنى على اليسرى وطرت امام يعقرصا وق رضى الله تعالے عنہ کے جدامجدمولی کا تنات مشکل کشا مولی علی کرم اللہ وجہ الكريم ا باتھ باندھ كرنماز يرهاكرتے تھے۔ ابوداؤد كے حاشيہ ير بے عن على قـال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة يعن *حضرت* شیر خداعلی مرتضی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے آ یہ نے فرمایا نا ٹ کے ینے ہاتھ باندھناسنت ہے۔ بخاری شریف سی ہے۔وضع علی رضی الله تعالى عنه كفه على رسغه الاليسريعي مولاعلى شيرخدارض الله تعالى عندنے دائيں ہاتھ كى تھيلى كو بائيں ہاتھ يرركھااس سے ظاہر ہے

كهامام جعفرصادق رضى الله تعالى عنه بهي اينے جدامجد كے طريقه ير تماز يزهة عقد حضرت سيدنا امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه علم شريعت وطریقت کے جامع ہیں۔سنیوں کے امام ہیں، ہمار نے تجرہ میں بھی آ ہے کا تام تامی آتا ہے۔آپ کاعلم وعرفان آپ کی کرامات آپ کے فضائل شمرہ آ فاق ہیں۔ہمیں امام جعفرصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حسن ظن مہ ہے کہ آب كے ناف كے ينج باتھ باندھ كركھڑ ہے ہوتے اورايے جدامجدمولى عنی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی سنت برعمل کرتے اور مولی علی شیر خدارضی الله تعالیٰ عنه چو تھے خلیفہ راشد برحق ہیں۔اور باب مدینه علم ہیں آ پ اور باقی خلفاء راشدين رضي الثدتعالي عنهم كي سنت كے مطابق عمل كرنے كا تحكم حضور ني كريم عليه التسليم نے فرمايا، عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين جم ابلسنت كرزد يك حضرت امام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنه كاعمل نمازيين ماته باندهن كاب-ادرآب كاليمل موالى على شيرخدارضي الله تعالى عنه كى سنت بعينه نبي ياك عليه الصَّلُوٰ ة والسلام كى سنت ہے۔ جب شیعہ رافضی زور دیتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ تعالی عنہ نے باتھ کھول کر تماز برجی تو مطلب بیہوا کہ شیعہ رافضی کے نزد کے حضرت امام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنه نے مولی علی شیر خدا رضی الله تعالے عنه كی سنت كا خلاف كيا، بلكه آب نے حضور نبي ياك عليه الصلوٰة والسلام كى سنت کے خلاف کیا۔ شیعہ رافضیو ل کے نز دیک بہگمان ہوگا، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه نے مولاعلی کرم الله وجه الکریم کی سنت بلکه نبی یاک علیه الصلوة والسلام كى سنت كے خلاف كيا، مگر اہلسنت كا مسلك بيہ كه حضرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه مكى سنت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه خلفاء راشدين رضى الله تعالى عنهم كى سنت پر عمل كرتے ہے۔ اور وہ حضور نبى كريم عليه الصلوة والتسليم كى سنت پر عمل كرتے ہے۔ والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم۔

#### سوال نمير 7:-

دیگر بعد والے حضرت امام اہلبیت مقلد تھے، یانبیں، اگر تھے تو کس امام کے ،اگر نہ تھے تو کیوں؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:-

آئمہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگر مسائل مجہدہ میں کسی امام مجہد کے مقلد ہو جائیں، تو اس سے ان کی شان رفیع میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ویکھو حضرت غوث پاکسید شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ حشی سینی سید ہیں۔ اہل بیت کرام میں سے ہیں نہیں شرافت کے حامل ہیں۔ ولایت کے عہدہ پر فائز ہیں، بلکہ لاکھوں کونظر کرم سے باذن پر وردگار ولی بناتے ہیں، باوجودان خوبیوں کے بھر بھی امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں۔ آئمہ اہل بیت میں سے جو جو آئمہ خود مجہد شے، وہ اپنے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ آئمہ اہل بیت میں سے جو جو آئمہ خود مجہد شے، وہ اپنے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ آئمہ اہل بیت میں سے جو جو آئمہ خود مجہد شے، وہ اپنے اجتہاد پر مقلد ہیں۔ واللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں۔ واللہ تعالی عنہ کی مجہد میں کسی مجہد کے مقلد ہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

سوال نمير 8:-

جنب كدامام ما لك رحمة الله عليه مدينه پاك بين امام مدينه يخفر عليه السلام بهي مدينه شخف اورامام جعفر عليه السلام بهي مدينه شريف بين رونق افروز تخف اورامام ابوحنيفه رضى الله تغالى عندامام جعفرصا وق عليه السلام كى خدمت بين شرف تلمذ حاصل كرت منطح نو وضع نماز اور باته باند صنه يا كھولنے بين كيوں تصفيه نه كرسكے بينواتو جروا۔

#### الجواب:-

امام ما لک امام جعفرصاوق، امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنیم آئمه مجهتدین ہے،
ایخ اینے شہروں میں اجتہادی مسائل میں اینے اینے اجتہاد پرعمل کرتے ہے۔
تقے۔ جہتد پر کسی دوسرے جہتد کی تقلید لازم نہیں، بلکہ جہتد مسائل اجتہادی میں اینے اجتہادی علی اجتہادی میں اینے اجتہادی کی احترانہیں کیا جا میں اینے اجتہاد پرعمل کرے گا۔ اس وجہ سے اس پرکوئی اعترانہیں کیا جا سکتا۔ والله تعالى ورسول الاعلی اعلم۔

## سوال نمبر 9:-

جوامام دیو بندی عقیدے رکھتا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بینواتو جردا۔

#### الجواب:-

ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز فرض قطعی ہے۔ نماز دین کاستون ہے۔ نماز موموں کی معراج ہے، نماز باجماعت ادا کرنا شرعاً مامور کاستون ہے۔ نماز موموں کی معراج ہے، نماز باجماعت ادا کرنا شرعاً مامور ومطلوب ہے، نماز کے دیگر مسائل کی طرح امامت کا مسئلہ بھی نہایت خور طلب ہے نماز کے دیگر مسائل کی طرح امامت کا مسئلہ بھی نہایت خور طلب ہے نماز کس امام کے بیجھے ادا کی جائے منصب امامت پر کس کومقرر کیا

جائے۔اس کے متعلق مسلمانوں میں ستی آ گئی ہے۔مقتدی عام طور پرجس امام کے پیچے چاہتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، خواہ امام سی عقیدہ کا ہو بہت مسجدول کے متولی و ناظم بھی امام مقرر کرتے وفت غور نہیں کرتے کہ کس عقیدے اور عمل کا امام جاہیئے۔ اہلسنت و جماعت کے مذہب کے خلاف بہت مولوی ایسے بھی ہیں کہ اسے آ پ کوجھوٹے طور پر اہلسنت بتاتے ہیں، اورمسجدوں کے متولی ان مولو یوں کے دھونے میں آجاتے ہیں ،اوران کواپنا امام مقرر كريستے بيں يستكروں وفعرايا اتفاق ہوا كرمقتديوں نے امام كو المسنت مجهرامام ركهااورامام بهى ايخ كوابلسنت بتاتار باءاورابلسنت جيب كام كرتار با\_مكرآ خركارايسامام كايرده فاش اورظا برجوكيا، كدامام ابلسنت نہیں ہے،متعددالی جگہیں ہیں کہ جہال پر بعد میں ظاہر ہوا کہ امام سی نہیں ہے بلکہ یکا وہائی ہے۔ اہلسنت نمازیوں نے ایسے وہائی امام کوامامت سے علیحدہ کردیا جس سے نمازیوں میں انتثاریھی ہوا۔ اگر پہلے ہی ہے امام کو مقرر کرتے وقت پر کھ لیا جائے تو بعد میں ایسی دشواریاں پیش نہ آئیں انشاء الله العزيز-اب رماسيمسكله كدديو بندى عقيدول والاامام كے يحصے نماز جائز ہے، یانبیں اس زمانہ میں بیمعرکة الآرا مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں نزاکت ایک حد تک اس لئے ہوگئ ہے کہ دیو بندی اینے فاسد عقیدوں کو چھیا لیتے ہیں۔ پہلے عقیدے ظاہر نہیں کرتے جب ان کااثر ظاہر ہوجا تا ہے تو آ سته آ سته وبالى غدب بهيلانا شروع كردية بين بيلي بيدواضح مو

جائے کہ دیو بندی مولویوں کے عقائد کیا ہیں، پھر مسئلہ کا جواب مہل ہے، دیو بندیوں کے عقائد۔

عقيدهنمبر1:-

اگر حضور علیہ السلام کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تواس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نبیں۔ معاذ اللہ۔ دیکھو بانی مدرسہ دیو بند کارسالہ تحذیر الناس صفحہ 24، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بچھ فرق نہ آئے گا۔

عقيده نمبر2:-

حضور نی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کود یوار کے پیچے کاعلم نیس ،اور شیطان لعین کوساری زمین کاعلم ہے۔ معاذاللہ ، دیکھو براہین قاطعہ مصدقہ رشید احمد گنگوہی کے صفحاہ پرہے ، شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں ، کہ مجھکود یوار کے پیچے کا بھی علم نہیں ۔ دیکھے دیوبندیوں نے اس روایت سے کیا ثابت کیا کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام کود یوار کے پیچے کا بھی علم نہیں ، اورای دیو بندی پیشوانے ای کتاب کے اس صفحہ پر چندسطر کے بعدلکھا ہے ،الحاصل غور کرتا چیشوانے ای کتاب کے اس صفحہ پر چندسطر کے بعدلکھا ہے ،الحاصل غور کرتا چیشوانے ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف فیصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرتا شرک نہیں تو کونسائیان کا حصہ ہے ، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت کونسائیان کا حصہ ہے ، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت کرتا شرک نابت کرتا ہے کہ خس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

#### عقيده تمبر3:-

حضورنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم شریف کو بچوں یا گلوں کے علم سے تشبیہ دینا ملاحظه بو\_مولوی اشرف علی تھا نوی دیوبندی کا رساله حفظ الایمان صفحه 2-اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا شخصیص نے،ایساعلم غيب توزيد عمر وبكر برصبى ومجنول بلكه جميع حيوانات وبهائم كے ليے حاصل ہے۔ ویو بندی پیشواؤں کی ان عبارتوں میں سرور دوعالم تورمجسم نبی اکرم شافع يوم النشور صلى الله عليه وسلم كى شان رفيع من صرح توجين و كتاخى بـــــ اورحضور شافع يوم النثور خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كي ختم نبوت عدا تكا رب-اس لئے علاء عرب وعجم ومشاركن حربين طبيين نے ان عبارتوں كے کھنے والوں پر یاان عبارتوں کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں پر کفر کا فتوی دیا، اور بيفتوى پنجاب مل مندوستان ميس بديوني ميس بي يي ميس بنكال ، بهار ، جمبی، مدارس، شمیروغیرہ میں بار ہاشائع ہوا ہے۔ دیوبندی پیشواؤں کے سے عقیدے سراسراسلام کےخلاف ہیں،اور جواینے دیوبندی پیشواؤں کی ان عبارتوں يرمطلع ہوكران كوحق جانتے ہيں، وہ بھی شرعاً اپنے ديو بندي پیشواؤں کی طرح شری جرم میں گرفتار ہیں جوان کے پیشواؤں پرشرعا فتوی ہے، وہی ان کے ماتے والوں پر ہے۔ جب ویوبندی مولوی کے یاس ایمان بی نہیں ہے۔ تو دیوبندی امام کی خودنمان نہیں ہوئی تو دیوبندی امام کے یکھے اور وں کی نماز کیے ہوگی ۔ البذا دیو بندی آمام کے پیچھے نماز پڑھنے ہے فریضه نماز ادانه ہوگا۔ بلکہ مقتدی کے ذمہ فریضہ نماز باقی رہتا ہے، لہذا جن

نمازیوں نے دیوبندی امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازیوں پرلازم ہے کہ وہ نمازیں دوبارہ لوٹا کیں، اگر نہ لوٹا کیں گے، تو فریضہ ان کے ذمہ بدستور ہاتی رہےگا۔واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر 1<u>0:-</u>-

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی امامت کراتا ہے،
کہ تماز میں بمیشہ طول قرآت بڑھا کرتا ہے، تقریباً پاؤسوا پاؤ میں دور کھیں
پوری کرتا ، مقتدی تمام بالاں ہیں ، ادرامام صاحب کو بمیشہ کہتے رہتے ہیں ،
کہ ہم کمزور ہیں ، اور ضعیف ہیں نماز اتن لمبی نہ کریں ، لیکن امام صاحب بجائے مان لینے کے اور زیادہ پڑھنا لگ جاتے ہیں ، ایسے ضدی معاملہ میں نماز کا کیا حال ہے ، امام کو کیا کرنا چاہئے اور مقتدی کیا کریں آیا نماز علیحدہ پڑھیں یا بیچے امام کے نیت کر کے بیٹھ جا کیں پھر کھڑے بوکر رکوع میں ساتھ ل جا کیں ۔ اگر امام کو ہے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرفییں کرتا بلکہ ماتھ ل جا کو اور تا بام کو ایسے شوق میں متعزق میں متبر میں مت

### الجواب:-

امام جب اوروں کونماز پڑھائے تو شرعاً اس پرلازم ہے کہ مقتدیوں کا بھی خیال رکھے ، نماز میں قرات یارکوع وجود کا اتناطول نہ کرے ، کہ مقتدیوں پر شفقت کا باعث ہو۔ اور جب امام تنہا نماز پڑھے جیسے نتیں بفل وغیرہ تو جتنا چاہے نماز کوطول دے ، اس میں حرج نہیں ، حضرت معاذین جبل رضی اللہ

تعالی عندنے نماز میں طول دیا تھا،جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰة والسلام حضرت معاذير بهت ناراض ہوئے ،جبيها كه بخارى ومسلم ميں مقصل حدیث مذکور ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاوفر مایا مےن صلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذوالحاجة الحديث او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى جولوكول كوتمازير هائة تووه تماز كوطول ندكر يلكة تخفيف کرے اس لئے کہ مقتدیوں میں کمزور و بیار اور صاحب حاجت ہیں ، اور ارثادفر مايامن صلى بنفسه فليطول ماشاء او كما قال عليه السلام يغنى جوفض تنها نمازير هيجتني حاب لمي كر عاد ام اعظم اورحضورغوث أعظم اورخواج غريب توازرضي الثدنغالي عنهم ادربهت ساولياء كرام شب بجرعيادت كرتے صورت مستولد بين اس امام كوشرى مسئلة سمجهايا جائے اگر مان لے تو اچھاورنہ کسی اور شخص کی سیجے العقیدہ قابل امامت کوامام بنائيں۔ دوامام جوآب كا بامت كے سئلے سے ناوا قف معلوم ہوتا ہے، امام اليا مونا جائي جومقند يول حرح كويجياني ، اور تلاوت كالتحيح ذوق وه ہے، جوحضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ہو، امام ایسا نه ہونا جا ہے کہ جس کی مجہ ہے مقتر ہوں کا ذوق ٹوٹنا ہو بلکہ ایسا ہونا جا ہے جس کی وجہ سے مقتر یوں کا ذوق نماز زیادہ ہو۔اس امام کا ذوق اگر چہیجے مگر طرزاستعال غلط ب

الله تعالى مدايت فرمائ وبولموفق وبوتعالى ورسوله الاعلى اعلم\_

#### سوال نمبر 11:-

اگر کوئی امام چارانگل سے کم داڑھی رکھتا ہے، چار انگل داڑھی نہیں ہونے دیتا بصرف دو تین انگل داڑھی رکھتا ہے، کیاامام کے پیچھے نماز جائز ہے، یا کہ نہیں بمسئلہ ہے مطلع قرمائیں۔

الجواب:-

شریعت میں کم از کم ایک مشت کمی داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس ہے کم رکھنا فلاف شرع ہے، جوامام داڑھی منڈ ائے یا کتر دائے کہ ایک مشت ہے کم ہو ادائ کی عادت رکھے وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نہ زیڑھنا مکروہ تحریکی ہے، جس کالوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، داللہ تعالی اعلم۔

#### سوال تمير 12:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک پیش امام داڑھی کم رکھتا ہے، جب اس سے بوچھا گیا کہ داڑھی کتنی لمبی ہونی جا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ لمی داڑھی توسکھوں کی ہوتی ہے، اس وجہ ا کٹر لوگوں نے اس کے چھے نماز پڑھنا مچھوڑ دی ہے، ادراس سے داڑھی بڑھانے کا اصرار کیا گیا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کردیا، اس لئے دریا فت طلب مسئلہ ہے، داڑھی کشی ہونی جا ہے جو مسئلہ ہے، داڑھی کشی ہونی جا ہے جو مشکلہ ہے، داڑھی کشی ہونی جا ہے جو شری حدے کم داڑھی درکھی اس کے چھے نماز ہوگئی ہونی جا ہے جو شری حدے کم داڑھی درکھی اس کے چھے نماز ہوگئی ہونی جا ہے جو شری حدے کم داڑھی درکھی اس کے چھے نماز ہوگئی ہونی جا ہے جو شری حدے کم داڑھی درکھی اس کے چھے نماز ہوگئی ہونی جا ہے جو لوگ اس امام نماز کو دو بالا لفظ شارع عام کہا ہے، اس کے لیے کیا تھم ہے، جولوگ اس امام نمازہ مولکوں میا لالفظ شارع عام کہا ہے، اس کے لیے کیا تھم ہے، جولوگ اس امام

## کے پیچھےنمازنہیں پڑھتے ان کے لئے کیا تھم ہے۔ الجواب:--

بہارشریعت میں ہے داڑھی بڑھاناسنن انبیاء سابقین سے ہے، داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، ہاں اگر ایک مشت سے زائد ہوجائے تو جننی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں ، احکام الملۃ الحقہ میں ہے داڑھی ایک مشت تک بڑھانا اور رکھنا با تفاق فقہا واجب اور اس سے زیادہ سنت ومستحب تا وتنتيكه شهرت وانگشت نمالي اور تنسخرتك نوبت نه پنجي، اور قبل مٹھی بھرتر شوانا یا منڈا نا بالا تفاق حرام کسی کے نز دیک جائز نہیں ۔اور فی نفسہ مطلق داڑھی بڑھایا اور رکھنا سنت موکدہ متواترہ قدیمہ ہے تمام انبیاء علیہم الصلوة والسلام كى احكام شريعت ميں ہے، داڑھى منڈ دانے يا كتر دانے والا فاست معلن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراوی کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں، نیز اس میں ہے، نماز بکراہت شدیدہ تح یمہ مکروہ ہے، کہانہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچیے نماز پڑھنا گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب اور انہیں کے قریب ہے، فاسق معلن مثلاً واڑھی منڈا، یا خشخاشی ر کھنے والا یا کتر وا کرحدشرع سے کم کرنے والا ، فیآوی رضوبیہ میں ہے داڑھی ترشوانے والے کوامام بنانا گناہ ہے، اور اسکے پیجھے نماز مکروہ تحریمی که پرهنی گناه اور پھیرنی واجب،ان عبارات کتب فقہاء وعلاء سے معلوم ہوا کہ داڑھی کی لمبائی کم از کم ایک مشت ہے، جوامام ایک مشت سے مم داڑھی رکھے یا منڈائے ، وہ شرعاً فاسق ملعن ہے، اس کوامام بنانا گناہ

ہے،اس کے پیچے نماز پڑھنی گناہ اور جتی نمازیں اس کے پیچے پڑھی ہیں ان
کا پھیرنا واجب،امام فدکورہ کا یہ جملہ کہ لمبی داڑھی تو سکصوں کی ہوتی ہے،
بہت بخت جملہ ہے،اس امام پرضروری ہے، کہ تو بہ کرے،اور عہد کرے اور عہد کرے اور عہد کرے اور کہ تخت جملہ ہے،اس امام پرضروری ہے، کہ تو بہ کرے اور کہ تخیدہ کہ قان شرع ایسا جملہ ہرگز نہ کہ گا،اگرامام فدکورہ تو بہ کرے اور عہد کرے کہ آئیندہ شرع ایسا جم نہیں کرے گا۔تو اس کے پیچے نماز پڑھنا شرعاً بلا رکھے گا، ترشوا کراس سے کم نہیں کرے گا۔تو اس کے پیچے نماز پڑھنا شرعاً بلا کراہت جائز ہے، جب کہ امام فدکور سی صحیح العقیدہ پابند شرع ہواور اگر داڑھی ترشوانے سے تو بہ نہ کرے بلکہ اپنی اس پرانی عادت پر قائم رہے،تو داڑھی ترشوانے سے تو بہ نہ کرے بلکہ اپنی اس پرانی عادت پر قائم رہے،تو اس کے پیچے نماز پڑھنی گناہ اور لوٹانی واجب وضروری،اگر چہوہ امام سی صحیح العقیدہ ہو، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

## سوال نمبر 13:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص حافظ القرآن ہواور داڑھی کتر اکرایک یا ایک دوائج کے برابر رکھتا ہو، اور حقہ سگریٹ بازاروں میں اور حقہ سگریٹ بازاروں میں بیتا ہو، اور حقہ سگریٹ بازاروں میں پیتا ہو، اس کے بیجھے نماز فرض پڑھنا کیسا ہے، اور نماز تر اور کی پڑھنا کیسا ہے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی ہے بہا دولت ایمانی ہے، اور بغیر عذر شرعی رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا شرعاً حرام ہے، جو شخص شریعت کی بابندی نہ کرتا ہو، داڑھی حدشری ہے کم کرتا ہو، منڈ دا تایا ترشوا تا ہوا دراس کا عادی ہوا گرچہ حافظ القرآن ہوا ورنی سیجے العقیدہ بھی ہوا ہے شخص کے بیچھے ہنگانہ نماز پڑھنا یا نمازعیدین وجعہ پڑھنا یا رمضان المبارک میں ترادی پڑھنا نماز وتر پڑھنا ہمنا خمن ہے ، نماز یوں کولازم ہے کہ ایسے شخص کوا مامت کے لئے منتخب کریں، جواہلسنت سیج العقیدہ ہو، اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو، والتہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم۔

#### سوال نمير 1<del>4:</del>-

وہانی امام کے پیچھے ہم اہلسنت کی نماز کیوں نہیں ہوتی کامل ثبوت ہو؟ بینوا توجروا۔

#### الجواب:-

وہائی شان الوہیت وشان رسالت وشان اہلبیت وشان صحابہ میں نہایت
سمتاح و بے ادب ہیں، ان کی سمتانیوں و بے ادبیوں سے ان کے
ہیٹواؤں کی کماہیں بھری پڑی ہیں، یہ بڑے غدار ہیں قرآن وحدیث کے
غلط مطالب بیان کر کے مسلمانوں کو گمراہ بے دین کررہے ہیں، ان کے پیچھے
اہلسنت کونماز پڑھنا ہرگز جا مُزنہیں۔واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم واعلم۔

#### سوال نمبر 15:-

کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک ایسانا بینا ہے، جوابیے جسم ولباس کونجاست ظاہری ہے محفوظ نہیں رکھ سکتا اور امور غیر شرکی کا مرتکب رہتا ہے، جیسے بغیراذن ولی نابالغار کی کا نکاح پڑھنااورا پنی عورت کو ہے ستر رکھنا وغیرہ ایسے شخص کی امامت کے باوجود پر ہیز گارامام مل سکتا ہے، کیا تھم ہے کہاس کوامام بنانا چاہتے یا کنہیں۔

الجواب:-

ہوالموق للصواب امام کاسی سی العقیدہ پابندشر عہونا ضروری ہے،اورا گر امام نابیعا ہے، گرنماز کے مسائل کو جانتا ہے، جہم اور کپڑے کو پاک وصاف رکھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بلاشہ جائز بلکہ صدیث کے موافق و مطابق اور اگر نابیعا ایسا ہو کہ جہم اور کپڑے کو پاک و صاف بیس رکھتا، اور شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً منع ہے، اور اس کی امامت سے لوگوں کو صفت و نفرت ہوگی، اور جماعت میں قلت ہوگی، لہذا اس نابیعا کو امامت سے ضرور علیحدہ کردیں، اور اس امام نمکور کے پیچھے اپنی نمازی خراب و برباد شرکریں، بلکہ سی ن سی العقیدہ پابندشرع کو امام رکھیں اور اس نابیعا امام نمکور کو سام در کریں، بلکہ سی ن سی العقیدہ پابندشرع کو امام رکھیں اور اس نابیعا امام نمکور کو امام سے علیحدہ کردیں، واللہ تعالی ورسولہ الاعالی اعلم۔

نوف: - جس کی عورت بغیرستر کے پھرے شوہراس کو منع نہ کر ہے تو اس کا شوہر بھی اس کی طرح فستی کردہا ہے، اور اگر شوہر منع کرتا ہے، گر بیوی بے بردہ پھرتی ہے، تو اس صورت میں شوہر کا کوئی قصور نہیں، قرآن یاک میں ہے، لا تذور وازرة وزری اخدی.

سوال نمبر <u>16:-</u>

نماز پڑھتے وقت امام کولا وُ ڈسپیکر کا استعال شرعاً درست ہے، یانہیں اوراس پرنماز پڑھانا شرعاً کیساہے، بینوا تو جروا۔ الجواب :-

نماز يزهات وفت امام كولا وُ وْسِيكِر كااستعال برگز نه جايئے ،مگر وہ ناپيند ہے، کیونکہ قرات میں ایباتصنع وتکلف اور مزیادہ بلند آ واز جوحضور قلب خشیت اور تذلل نماز کے منافی ہونع ہے، آئمہ مساجد کواس سے احتراز جائية ،اورمتولی واراكين مسجد تمينی اورمقنديوں كو جائے كه جس جگه امامت کے لیے بیآ لہ استعال ہوتا ہو، اس کو بند کرائیں، لاؤڈسپیکر کے مسئلہ کے متعلق غور کیا گیا، اس کے متعلق زیانے کے ماہرلوگ بھی ووقتم کے ہیں، بعض كتيت بين، لاؤوسيكرى أوازمتكلم ى أوازب، يعنى لاؤوسيكرمتكلم ك آ وازكودورتك ببنياتاب،اوربعض كبتي بي،كداا و دسيكر يمكلمكي آواز فكراتى ہے،جس سے لاؤ ڈسپيكريں جدا آواز بيدا ہوتى ہے،اس صورت میں لاؤ ڈسپیکری آ واز امام کی آ وازنہیں ، لہذا اس قول کی بنایر لاؤ ڈسپیکر کی آ واز ہے جو تکبیرات انتقالات کی جائیں گی،اس ہے نماز فاسد ہوجائے گی ، فساد وعدم فساد میں معاملہ دائر ہے ، احتیاط اس میں ہے کہ نماز کے لئے ہرگز نہ لگایا جائے، مسلمانوں کی نمازیں خطرے میں نہ ڈالی جائیں۔ ہارے اکا برعلاء نے نماز میں اس کے لگانے کو پسندنہیں کیا، بلکہ بعض علماء نے صرحة فرمایا کداس کا نماز میں لگا نا درست ہے، بعض نے فرمایا ،مفسد نماز ہے بعض نے فرمایا ہرگز نہ لگایا جائے ، بعض نے فرمایا اس کا نماز میں لگانا

بدعت سینہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نماز تو نماز اذان وخطبہ میں بھی اس کا استعال نہ کیا جائے ، ان وجوہ کی بنا پر احتیاط اس میں ہے، کہ لاؤ ڈسپیکر کا نماز میں ہے، کہ لاؤ ڈسپیکر کا نماز میں ہرگز استعال نہ کیا جائے ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم واتھم بالصواب۔

### سوال نمبر 1<del>7:</del>-

گنبدے تن ہوئی آ داز پر رکوع ویجود کرنے دالے مقتدیوں کی نماز کو کیا کتب فقہ میں فاسق و باطل کھاہے۔ الجواب: -

گنبدے ی ہوئی آ واز چونکہ امام کی آ واز نبیں ہے، لہذا گنبد کی آ واز پررکوع و جود کرنے کا کوئی مطلب نہیں نہ اس کی آ واز پر مجدہ تلاوت لازم نہ اقتدا کا تحقق، واللہ تعالی اعلم۔

## سوال نمبر 18:-

کیا گنبدیالاؤڈ پیکیرے تی ہوئی آواز بعینہ متکلم کی آواز سے یااس کی مثل و مشابہ ہے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

گنبدے نی ہوئی آ واز بعینہ متکلم کی آ واز نہیں ہے، کیونکہ اگر گنبدے تی ہوئی آ واز بعینہ متکلم کی آ واز نہیں ہے، کیونکہ اگر گنبدے ہوئی آ واز ہوتی تو جوآ دی گنبدے آیت بجدہ سنتا تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہونا، حالانکہ لازم نہیں، تو معلوم ہوا کہ گنبدے نی ہوئی

آ واز بعینه پینکلم کی آ وازنہیں ہے بعض علماء لاؤ ڈسپیکر کے متعلق بھی ایسا ہی كمتي بين ، درمخار بين ب الا تهدب السماعة من الصدى، روالخارش م، هوما تجيبك مثل صوتك في الجبال والتصبيحاري ونسحوهما كما في الصراح بدائع الصنائع مين ہے، بخلاف السماع من البيغا والصدى فأن ذلك ليس بتلاوة . برارائق بس بكالسماع من الصدى كما في الصناع والصدي وهوما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوهما اس ك شرح طحطاوى من عفانه لااجابة في الصدى وانسما هو محاكاة -قاوى بندييس ب،اكركسى في كنبدك اندرجاكر آیت سجدہ پڑھی اور وہال سے آواز کونج کرلوئی اور وہ آواز کسی نے سی تو اس برسجدہ واجب نہ ہوگا۔ خلاصہ میں لکھا ہے، بہارشریعت میں ہے بہاؤ وغيره ميں آ واز گونجي اور بحسنسه آيت کي آ واز کان ميں آئي تو سجده واجب نہیں ، اور بدائع الصنائع کی عمارت سے تو صراحت فابت ہے کہ گنبدی آواز بازگشت تلاوت نہیں باتی عبارتوں کا مطلب بھی یہی ہے، واللہ تعالی ورسولہ الاعلىٰ اعلم\_

#### سوال نمبر 19:-

نمازعصر ونمازعشا کی پہلی چارسنت غیرموکدہ کے پڑھنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ الحوارے :-- نمازعمرونمازعشاء كى ببلى چارركعت سنت پر صنى كاطريقه بي ب كه ببلى ركعت على سبخنك اللهم الخ تعوذاورالحمدوسورة پر هره ووسرى ركعت على الحمدوسورة پر هره وسرى ركعت على الحمدوسورة پر هره بهرالتيات كے بعدورووشريف بهى پر هر بهرتيرى ركعت على سبخنك اللهم الخ اوراعوذ بالله في القعدة الاولى يحسلى على النبى عليه الصلوة والسلام في القعدة الاولى في الاربع قبل الخهر والجمعة ولا يستفتح اذا قام الى في الثالثة عنها وفي البواقي دوات الاربع يصلى على النبى صلى النبى على النبى مسلى الله عليه وسلم و يستقح ويتعوذ. والله تعليه وسلم و يستقح ويتعوذ. والله تعالى الله عليه وسلم و يستقح ويتعوذ. والله تعالى الله عليه وسلم و يستقح ويتعوذ.

حفرت محدث اعظم پاکتان استاذ العلماء حفرت مولانا علامه ابوالفضل محدمر داراحم صاحب رحمة الله عليه في مرتقال محدمر داراحم صاحب رحمة الله عليه في مقلدين كي پيشوا مولوى ثناء پهلے نماز تراوت كي متعلق بيس 20 سوال غير مقلدين كي پيشوا مولوى ثناء الله امرتسرى سے كئے تھے، جواس زمانہ بيس الملسنت كے مشہورا خبار الفقيه المرتسر بيس شائع ہوئے تھے، علاء كے استفادہ كے ليے نقل كے جارہے امرتسر بيس شائع ہوئے تھے، علاء كے استفادہ كے ليے نقل كے جارہے ہیں۔

## بخدمت مولوي ثناءاللدصاحب امرتسري

السلام على من التي الهدئ \_ آ پ كے بعض مقلدين المحديث كملانے والے آ محد كعت تر اور كي بہت زور ديتے ہيں ، اور بيس ركعت تر اور كو والے آ محد كعت تر اور كي بہت زور ديتے ہيں ، اور بيس ركعت تر اور كو بدعت ونا جائز بتاتے ہيں ، اور مسلمانوں كوعبادت خدا ہے رو كنے كى تر غيب ديتے ہيں ، اور فتن وشورش بريا كرتے رہتے ہيں ، اور ہيں بالكل جائل ، آ پ

ے چندسوالات کرتا ہوں ،ان کا جواب تعصب سے الگ ہوکرنہایت انصاف سے دیجئے ۔ چار برس ہوئے پیر کلی شریف آپ اور ابراہیم سیالکوٹی غیرمقلدین کے جلسہ میں گئے تھے۔اور میں نے چندسوالات آپ کے مذہب کے متعلق آپ سے بذریع تجرید دیافت کئے ،گر آپ جواب نددے سکے،اوراب تک فاموش ہیں ان سوالات جوابات میں ایسی فاموشی اختیار نہ کیجئے۔ قرآن مجید وحدیث شریف سے جواب ہوائی رائے کو ڈل نہ ہو۔

# سوالات

1:- بين ركعت تراوت كيرٌ هناجا تزيم، يا ناجا تز\_

2:- اگرکوئی اہل حدیث (غیرمقلد) ہیں تراوت کی پڑھے بیجان کرکہ آئمہو اصحابہ کرام کا اس پڑمل تھا تو وہ اہل حدیث (غیرمقلد) گنہگار ہوگایا نہیں، اوروہ اہل جدیث رہے گایا نہیں۔
 اوروہ اہل جدیث ہیں تراوس کی پڑھنے سے المحدیث رہے گایا نہیں۔

3:- ایک اہل حدیث (غیرمقلد) آٹھ تراوئ پڑھے اور دوسرا اہل حدیث
 (غیرمقلد) ہیں تراوئ پڑھے تو زیادہ ثواب کس کوہوگا۔

4:- تراوی کے کیامعنی ہیں شرعاً اس کا اطلاق کم از کم کنٹی رکعت پر حقیقتاً ہو سکتا ہے۔

5:- نماز تبجر كاوفت كياب اورنماز تراوح كاكياوفت بـــ

6: - نماز تبجد كبشروع بهو كى اورنماز تراويح كب مسنون بهوتى \_

7: - تماز تبجدر مضان /غيرر مضان ميں ہے يانہيں۔

8:- نماز راوح صرف رمضان میں ہے یانہیں۔

9:- ہند کے اہل عدیث کہلانے والوں کے پیشوا مولوی نذیر حسین وہلوی ایک ختم قرآن مجید تراوئ میں اور ایک ختم تہد میں سنتے تھے۔ جیسا کہ غیر مقلدین میں مشہور ہے، لہذا اگر تراوئ اور تہجد ایک نماز ہے تو مولوی نذیر حسین وہلوی وونوں کو الگ الگ پڑھ کر بدعت فی الدین کے مرتکب ہوئے، یانہیں۔ اور دمضان میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں ختم قرآن مجید سنا اہل عدیث کے نزدیک بدعت ہے یا سنت ہے تو اس کا شخم قرآن مجید سنا اہل عدیث کے نزدیک بدعت ہے یا سنت ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے۔

10:- صحاح سته یا دیگر کتب صدیث میں کیا حدیث صحیح الاسناد بالاتفاق صری العدیث صحیح الاسناد بالاتفاق صری العدلالة مرفوع متصل ہے، جس کا بیمضمون ہو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلو قا والسلام نے ماہ رمضان میں آٹھ رکعت تراوی پڑھی ہیں۔

11:- حضور نبی کریم علیه الصلوٰة والسلام نے ماہ رمضان المبارک میں کتنی شب تراوت کو بیس بیس تعداد شب تراوت کو بیس بیس تعداد رکعت بیان کی بیس بانہیں۔

12:- پورے رمضان میں تراویج پڑھنائس کی سنت فعلی ہے، صحابہ کی سنت پٹمل کرناسنت ہے یانہیں۔

13:- بخاری وسلم بلکه صحاح سته میں تبجد کی تننی رکعت ندکور ہیں، ہمیشه آٹھ اور کعت یا دورہ ہیں، ہمیشه آٹھ اور کعت یا کم یا زیادہ، ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کی روایات میں کتنی رکعت کا بیان ہے۔

14:- صحاح ست بین کسی کتاب بین اکثر اہل علم جمہور صحاب و تابعین کا تراوی کے متعلق کیا عمل بتایا ہے۔ بین رکعت یا کم یا زیادہ حضرت شخ الحد ثین شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے صحابہ کرام علیم الرضوان سے لے کرجمہورامت کا کیاعمل بتایا ہے۔

15:- كتب مديث من مين راور كالمتعلق مديش بن يانبين -

16:- كى حديث كے اسناد ميں اگر بعض ضعف ہوتو جمہور امت كے تلقى

بالقول کرنے ہے وہ حدیث ججت قابل عمل رہتی ہے یانہیں۔

17:- صحابه كرام كے جس قول وقعل ميں اجتها دكو وظل شهروه و تھم ميں مرفوع

كے ہے يائيس - اصولى حديث بين اس كے متعلق كيا فيصله ہے-

18: - اگر حدیث کا ایباا سناد ہوکہ بعد کے طبقہ کا ایک راوی ضعیف ہوتو کیا

اس النازم أتاب كماس طبقد بيلمحدثين كنزديك بهى وه جديث

تنعيف ہو۔

19:- کیاکسی حدیث کے اسناد مجے ہونے سے بیضروری ہے کہ اس کے متن حدیث بڑمل کیا جائے۔ یاکسی حدیث کے محض اسناد ضعیف ہوئے سے لازم آتا ہے۔ کہ دہ حدیث قابل مل نہ ہو۔

20: - شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی تراوی کی گننی رکعت بتا تے ہیں ابن تیمید نے تراوی کے عدد رکعت بیا عبد سیدنا ابن تیمید نے تراوی کے عدد رکعت بی متعلق کیا فیصلہ کیا ہے، حضور سیدنا قطب الاقطاب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث نو وی شارح مسلم شریف گننی تراوی کومسنون قرماتے ہیں۔

نوف: ان سوالات کے جوابات مندرجہ ذیل پنہ پردیں سا ہے کوافتیارہ خواہ آ بان سوالات کے جوابات جہالکھیں یا دوسرے غیر مقلدمولویوں کی مدد مانگ کرکھیں۔ گرجوابات پر آ ب کے دستخط کا ہونا ضروری ہے، اور باتی غیر مقلدمولویوں کے دستخط کرانے نہ کرانے کا آپ کوافتیارہ، اگر آپ نے سوالات کے جوابات انصاف سے دیئے تو عدد تر اور کے مسلم میں غیر مقلدوں پر حق ظاہر ہوجائے گا اور غیر مقلدوں کی ساری شورش کی قلعی کھل مقلدوں پر حق ظاہر ہوجائے گا اور غیر مقلدوں کی ساری شورش کی قلعی کھل جائے گی، 14 شوال تک اس پنہ پر جواب دیں، (سردار احد حقی قادری جنتی، قصبہ دیال گڑھ براستہ دھاریوال ضلع کورداسیور) اور اس مدت کے بعد اس پنہ پر جواب روانہ کریں (بر ملی شریف محلہ بہاری پور مجد بی بی بعد اس پنہ پر جواب روانہ کریں (بر ملی شریف محلہ بہاری پور مجد بی بی بعد اس پنہ پر جواب روانہ کریں (بر ملی شریف محلہ بہاری پور مجد بی بی بعد اس پنہ پر جواب روانہ کریں (بر ملی شریف محلہ بہاری پور مجد بی بی بی صلحبہ مرحومہ مدر سہ رضو سے المسلمت و جماعت)

اعلیات جوغیرمقلدصاحب ان سوالات کود یکھے دہ ارمولو یوں تنظیم دالے رویری غیرمقلدوں سے یا دہلوی فیرمقلدوں سے یا دہلوی غیرمقلدوں سے یا دہلوی غیرمقلدوں سے جوابات کھوا کر بھیج جن حقیوں کوغیرمقلدیں تر اور کے کے مسئلہ میں تک کرتے ہیں، وہ ان غیرمقلدوں کی دہن درازی کے لئے ان سوالات کے جوابات ان سے طلب کریں۔

وہ رضا کے نیز ہ کی مار ہے کہ عدد کے سینہ میں غار ہے کے جارہ جوئی کا دار ہے کہ بیددار دارے بار ہے

سوال نمير 20:-

کیا فرماتے ہیں علایے دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ بعداز نماز

جمع شہر یا قصبہ میں احتیاط الظہر پڑھنی فرض کہے، یا کہ ہیں، چونکہ ہارے قصور شہر میں اہلسنت کے دوگروہ دربارہ اختیاط ہیں ایک جماعت تو کہتی ہے، کہ احتیاطی پڑھنی فرض ہے جو مخص احتیاطی نہیں پڑھتا وہ فرض کا تارک ہے۔اور جولوگ احتیاطی نہیں پڑھتے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ جمارے مفتی اعظم اعلیمضر ت بریلوی قدس سره احکام شریعت میں فرماتے ہیں، که بعد جعه نماز ظہر کی حاجت نہیں، اس لئے نہیں پڑھتے اب فریفین میں بہ بات قراريائي بكرجوفيصله حضرت قبله مولاناسردار احمصاحب دامت بركاتهم العاليه محدث ومفتى اعظم فرماوين اس پرجم سب كار بند ہوئے ، چونكه آپ جارے اہلست کےمفتی اعظم ہیں، لبذا آپ مبریانی فرماکر جارے حاکم ین کر فیصلہ صا در فر ما کرمشکور فر ما کیں، تا کہ ہماری مشکش دور ہو جائے ، نیز ( قرآن شریف کی کسی آیت میں احتیاطی ظهر کا ذکر صراحت ہے ہیں۔اور حدیث شریف میں بھی اس کا صراحة نظر ہے نہیں گزرا اور امام اعظم علیہ الرحمة كا قول اس كے متعلق كتب متداوله ميں غدكور تبييں، سلطان اسلام اورنگ زیب رحمة الله علیه کے استاذ حصرت عارف بالله ملاجیون علیه الرحمة تقبیر احمدی میں اس کے متعلق مختصر ذکر فرمایا ، اور علماء کے اختلاف کونقل فرمایا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔) آپ ہے بھی فرماویں کہ احتیاط الظہر قرآن و حدیث اورامام اعظم رضی الله تعالی عنه کے قول سے تابت ہے یا بعد جاری ہوتی ہے،تو کتناعرصہ ہواہے،

نمبر2: - جولوگ احتیاط الطبر نہیں پڑھتے وہ فرض کے تارک اور مستوجب

عذاب ہیں یا کیا۔

نمبر3: - شهريس احتياطى فرض واجب بكنيس بينواتو جروا ازشېرقصور ـ الجواب: -

شهر میں نماز جمعه یو هنافرض ہے، اوراحتیاطی ظهرشهر میں یو هناضروری نہیں، خواص پڑھ لیں تو عوام نہ پڑھیں جو محض یہ کہتا ہے، کہ شہرا حتیاطی ظہر نہ يرصف والافرض كاتارك ب،اس كى بات خلاف تحقيق ب،خواص كاشهريس احتیاطی ظہریر هنامتحن اورمندوب ہے،اورعوام جن کواحتیاطی ظہریر ھنے سے جمعہ کی فرضیت میں شک ہوتو وہ شہر میں احتیاطی ظہر ہرگزنہ پڑھیں ،اور جوعوام ایسے ہوں کہ احتیاطی ظہریؤھنے سے ان کو جعد کی فرضیت میں شک نہ ہوتو وہ احتیاطی ظہریرے سکتے ہیں۔احتیاطی ظہر کے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے، ہاں اس کے ضروری ہونے میں اختلاف ہے، ہمارے بزوبك شهريس يزهنا ضروري نبيس بلكه جائز ومندوب وستحسن ہے۔ردالخار على القول بجواز التعدد خروجا من الخلاف انتهى وفي شرح الباقاني هوالصحيح وبالجملة فقد ثبت انه يبغى لاتقياء لهذالاربع بعد الجمعةلكن بقى الكلام في تحقيق انه واجب اومندوب، اى شي جولهذا قال المقدسي نحن لانامر بذالك امثال هذه العرام بل ندل عليه الخواص وبالسبتة اليهم انتهى والله تعالى اعلم عمرة الرعايه الثيرش

وقايي على عبد استحسنواان يصلو ابعد صلوة الجمعة بغير جماعة اربع ركعات بنية أخر ظهر ادركت وقته ولم اصله وتفصيله في شرح الهداية والمنية والكتر وغيرها.

نمبر1:-جولوگ شہرا حتیاطی ظہر نہیں پڑھتے وہ فرض کے تارک نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

نمبر2:-شهر مين احتياطي ظهرنه فرض ہے نه واجب \_ والله تعالى ورسوله الاعلىٰ اعلم \_

#### سوال نمير 21:-

مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ دی جو کچھ علم بھی رکھتا ہے، اور ہمارے قریب ایک چھوٹے ہے گاؤں میں کچھ علم بھی پڑھا تا ہے، البنداعلاء دین سے التجاہے، کہ چھوٹے سے دیہات میں جمعہ پڑھانے کی نسبت مسئلہ فرمادیں کہ کن شرطوں سے جمعہ واجب ہوتا ہے، اور کن شرطوں سے ظہر ساقط ہوتی ہے، اور کن شرطوں سے ظہر ساقط ہوتی ہے، ان کی نسبت شریعت کی رو سے بندگان دین فیصلہ دیں کہ آیا یہ درست ہے، ان کی نسبت شریعت کی رو سے بندگان دین فیصلہ دیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ۔ بینواتو جروا۔

## الجواب:-

جمعہ کے فرض ہونے کے لئے شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط شہریا فٹائے شہر (بعنی ملحقات شہر) ہے، لہذا گاؤں میں جمعہ فرض ہیں ہے، جس گاؤں میں جمعہ فرض ہیں ہوتا، وہاں قائم نہ کیا جائے، گاؤں میں نماز جمعہ قل ہوگی، للمذا جمعہ کے دن گاؤں میں نماز ظہر پڑھنا فرض ہے، جو شخص گاؤں میں جمعہ کے دن گاؤں میں جمعہ کے

دن ظهر نہ پڑھے گا،اس کے ذمہ ظهر کا فریضہ باتی رہے گا،اس نے گاؤں میں نماز چاہے پڑھی ہو یانہ پڑھی ہو، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

نمبر 23: - ایک سوال کا جواب: - گاؤں میں شرعاً جعہ نہیں، اگر علائے کرام نے فرمایا جس گاؤں میں پہلے ہے جمعہ ہور ہا ہو،اس کے بند کرنے میں فتنہ و فساد ہوتا ہوتو فتنہ وفساد سے نیجنے کے لئے جمعہ بندنہ کیا جائے۔ جمعہ بطور نقل اوا ہوجائے گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر ضروری پڑھے۔ جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ بڑھا ہوتا وہاں پڑ ھے۔ جمعہ چمعہ بڑھا ہوتا وہاں ہرگز جمعہ کوشر ورع نہ کیا جائے، واللہ نتھائی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

# سوال نمبر <u>22:</u>-

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ بعد نماز فجر یا ، جگانہ یا بعد عیدین مصافحہ کرنا یا معانقہ کر نا جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا بالاجر والثواب۔

# الجواب:-

هوالموفق للصواب: الماقات كوفت دومسلمانون كا آپس من مصافحه كرنا يا بعد نماز بنجگانه مصافحه كرنا جائز ج، يلكم متحب ج، طحطاوى حاشيه در مختار مين ج، تسجب بالمصافحة بل هي سة عقب الصلوة وعند كل لقى يعنى مصافح متحب ج بلكه برنماز كے بعد اور بر ملاقات كے بعد سنت ہے مرتی الفلاح شرح نور الا بيناح كے حاشيہ ميں ہے ، كدات ہے مرتی الفلاح شرح نور الا بيناح كے حاشيہ ميں ہے ، كذات ہو المصافحة فهى سنة عقب الصلوة كلها ، يعنى يونى كذات سجب المصافحة فهى سنة عقب الصلوة كلها ، يعنى يونى

مصافحہ مستحب بلکہ ہر نماز کے بعد سنت ہے، مجمع الانہر میں ہے، وكذاالمصافحة بل هي سنة عقيب الصلوة كلها وعسندالملاةكما قال بعض الفضلاء اورمعانقة كرنائجي بلاشهائز ے، جب كمعانقة كرنے والے قيص يا جبرينے ہوئے ہول يعنى كيڑے علىده علىده يخ موك مول درمخارش ب، لوكان عليه قميص او جبة بلاكراهة بالاجماع ومحجه في الهدايه وعليه المتون مَّانيمِ عَلى مِهِ ان كانت المعانقة من فوق قميص او جبة جاز عند الكل صريث شريف ش ب ونهض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى عثمان فاعتنقه انت ولى في الدنيا والأخرة لعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس تشریف لے گئے، اور ان ہے معانقہ کیا اور فرمایا دنیا وآخرت ہی تو میرا دوست ہے،اس حدیث کو حدث حاکم نے اپنی کتاب متدرک میں تقل کیا ہ، اور اس موضوع بر كثرت سے حديثيں مروى بيں كمحضور عليه الصلوة والسلام نے امام حسن ۔ امام حسین ۔ حضرت عبدالله بن عیاس اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہم ہے بھی معانقہ فرمایا جس کوان حدیثوں کی تفصيل دركار بهووه أعلخضريت فاضل بريلوي قدس سره كارساله جليله وشاح الجيد كامطالعه كرے \_ واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم واحکم بالصواب \_

# سوال نمبر 24:-

ہارے امام صاحب ان لوگوں کو جو بوری تماز ادا کرنے کے بعد خود دعا

ما تک کر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں جب ان کو کہا جائے کہ شہر میں عموماً کاروباری ایسائی کرتے ہیں، تو آپ ان کو شیطان کا بھائی فرماتے ہیں، تی اس مسئلہ کے اختلاف زیادہ بڑھ رہا ہے، سیجے فتوئی صادر فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔ بینواتو جروا۔

## الجواب:-

نماز باجماعت اواکرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اکشے لکر دعا بھی مائلیں کہ حدیث شریف میں ہے،الدعاء من العبدادة ،دعا عباوت کا مغز ہے، جس طرح سے لل کر نماز اواکی ہے، ایسے بی ال کر دعا مائلیں معلوم نہیں کہ اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کون ہے، کہ جس کے قریعہ سے نماز و دعا مقبول ہوجائے، لیکن ضروری کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی آ دمی تنہا دعا ما نگ کر چلا جائے تو شرعا کوئی حرج نہیں ہے جس مولوی صاحب نے تنہا دعا ما نگ مائلنے والے کوشیطان کا بھائی کہا ہے، اس نے بہت تحت کلمہ کہا ہے، ایک مسلمان کا مسلمان کو بلاوجہ شرعی شیطان کا بھائی کہنا تحت جرم ہے، اس مولوی صاحب پرلازم ہے، کہتو ہرکر سے اور اس سے جس کوشیطان کا بھائی کہا ہے مال مصاحب پرلازم ہے، کہتو ہرکر سے اور اس سے جس کوشیطان کا بھائی کہا ہے مائلہ معافی مائلے ، اور آ کندہ کسی مسلمان کو خلاف شرع کلمہ نہ کہے، واللہ تعالیٰ معافی مائلے ، اور آ کندہ کسی مسلمان کو خلاف شرع کلمہ نہ کہے، واللہ تعالیٰ معافی مائلے ، اور آ کندہ کسی مسلمان کو خلاف شرع کلمہ نہ کہے، واللہ تعالیٰ مائلے ۔

# سوال نمبر <mark>25:-</mark>

جُمر کی تماز باجماعت ادا ہونے کے بعد بلند آواز سے سبحان اللہ اللہ ، اللہ المحداللہ ، اللہ الكركثرت سے برحاجاتا ہے ، بعض لوگ جوا كيلے آكر نماز پڑھتے ہیں ، وہ

کہتے ہیں کہ آ ہت پڑھ لیا کرولیکن اول والے لوگ نہیں ماننے اور آ ہت ہ پڑھنے سے قاصر ہیں ،اور اگروہ حق پر ہیں تو اشتباہ دور فر ما کرمیج فتویٰ صادر فرمایا جائے۔ بینوا توجر دا۔

الجواب:-

ذکر جبر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا شرعا جائز ہے، لیکن نمازیوں کی نماز کا خیال رکھا جائے گا، کہ بہت زیادہ آواز سے ندہو کہ نمازیوں کی نماز میں خلل آئے ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم واقعم بالصواب،

## سوال نمير 26:-

ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ مجد میں چندلوگ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پچھلوگ درود شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پچھ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیقر آن پاک پرھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا بالا جرابعظیم۔

الجواب:-

جمع میں چندمردوں کا جمع ہوکر بلندا وازے قران مجید پڑھناشر عامنع ہے،
مسجد میں ہویا خارج مسجد میں ہونماز کے وقت ہویا نماز کا وقت ندہو، کوئی
ا دی نزد کی نماز پڑھ رہا ہویانہ پڑھ رہا ہو، مجمع میں جب آ دی جمع ہول تو
مسجد میں جب آ میں آ ہت آ ہت اس طرح پر قران مجید پڑھیں کہ ایک کی آ واز
دوسرانہ سنے یا ایک آ دی بلند آ واز سے قران مجید پڑھیاور باقی خاموش

ہمہ تن گوش ہو کر بینھیں درود یاک بلند آ داز ہے پڑھنا شرعاً جائز ہے، جب ككى كى نماز ميس خلل ندآئے ، ورودشريف كوبلندآ وازے يرصنے كوروكنے والے عام طور بروہانی ہیں، وہ نمازی کی نماز کا بہانہ کرتے ہیں،اصل منشاء مقفودان كا درود ياك يرصف سے بندكرنا ب، كدرسول ياك كى يادندكى جائے ،ان کولفظ یا کے ساتھ نہ ایکارا جائے ،اگرینہیں تو نماز کے فور ابعد درس دينا كيول شروع كردية بين، اس جگهلوگون كي نماز كاخيال نبيس آتا، سلام پھیرتے ہی لاؤڈ سپیکر سامنے رکھ کر اندھیرے میں درس شروع کردیتے ہیں، حالانکہ قریب میں بہت ی مساجد میں ابھی جماعت بھی نہیں ہوتی ، پیر لوگ لوگوں کی نماز کی برواہ نہیں کرتے ، زور زورے تقریر کرتے ہیں ، اور لاؤ ڈسپیکر کے ذریعہ ہے دور دور آواز پہنچاتے ہیں۔ان کی تقریر سے تو نماز میں خلل نہیں آتا ، مگر درود یاک بڑھنے ہے تماز میں خلل آتا ہے ، ہارے زد یک بہتر ہی ہے، کہ اتن بلند آ واز ہے درودشریف بڑھ لیں کہ سی نمازی كى نماز مين خلل نه آئے ، يعنى بهت بلند آواز سے نه يرهيس - والله تعالى ورسولهالاعلى اعلم\_

# سوال بمبر 27:-

مردے کو قبر میں کیسے لٹایا جائے ، جواب سے نوازیں ، بینواتو جروا۔ الجواب: --

فاوی رضوییس ہے، قبر میں دا ہن کروٹ پر قبلہ رولٹایا جائے، کنز الدقائق میں ہے، ویسوجے الی القبلة اس کی شرح متفلص میں ای یسوضع شقه الايمن متوجها الى القبله لقوله عليه السلام لعلى حين وضع الجنازة ياعلى استقبالا هكذا في بدائع الصنائع بهارش يعت مين عكمان و دائن كروث يرلنا كين النكا من قبل كور ين والله تعالى الم

# سوال نمبر 28:-

معجد کے قریب ایک اعاطہ ہے جس پر کسی کی ملکیت مخصوص نہیں ،عرصہ دراز سے موادی صاحب امام معجد وہاں رہتے تھے،اب بھی دہاں نئے مکان تغییر صرف امام معجد کے لیے ہوئے ہیں ،ان پرز کو ق کی رقم خرج ہوسکتی ہے، یا نہیں ۔ بحوالہ کتب معتبر ہ مطلع فرما کیں اور یہ بھی فرماویں کہ دہاں پرامام معجد ہاشیں روسکتا ہے یانہیں ، بینوا تو جروا۔

## الجواب:-

زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرط یہ ہے کہ جس کوزکوۃ دی جائے ،اس کواس
مال کا مالک بنادیا جائے ، مال زکوۃ کا مالک وہی ہوسکتا ہے ، جو مالک ہونے
کا اہل ہو، لہذا صورت جسکولہ میں مال زکوۃ سے امام معجد کے لئے رہائش
مکان تعمیر نہیں کر سکتے ، اس لئے کہ معجد اور ضروریات معجد جس میں امام معجد
کارہائش مکان جو اہل محلّہ نے امام معجد کی رہائش کے لئے تعمیر کیا ہے وافل
ہے کسی ملکیت میں نہیں ہوتے ، بلکہ یہ سب اشیاء سب مسلمانوں کے وقف
ہیں ،اس لئے اس میں مال زکوۃ نہیں لگ سکتا ، ہاں مال زکوۃ لگانے کا شرعاً
ایک حیلہ ہے کہ مستحق زکوۃ کواس مال کا مالک بنادیا جائے۔ پھروہ آدی اینی

مرضی ہے وہ رقم مکان کی تغییر کے لئے دے دے ، تو جائز ہے ، مِلک کے بدلنے ہے شک کا تھم بدل جاتا ہے۔ بخاری شریف بیں ہے ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گوشت کا صدقہ دیا گیا۔ حضورعلیہ السلام نے ارشا وفر مایا لك صدقة ولنا هدیة او كما قال علیه السلام یعنی یہ گوشت اے بریرہ تیرے لئے صدقہ ہے ، اور تو وہ گوشت ہماری خدمت میں پیش کردے تو ہمارے لئے تخذ ہے ، اس حدیث ہے صراحة یہ تابت ہوا كہ صدقہ کے مال کا لے کراور مالکہ ہو کرسید کے دے ساتا ہے ، سید کرت میں وہ مال ہدیہ وتخذ ہے ، براہ راست سید کوز کو قد بینا نا جائز اور حیلہ شری کے ساتھ جائز ہے ، واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعالیٰ اعلم۔

# نبر29:-ايك سوال كاجواب:

لاسکپور میں ایک بجمع کثیر نے چاندائی آسکھوں سے دیکھا اس لئے یہاں شرق جوت سے اتوار کے دن روزہ رکھا گیا، جن مقامات پرابر کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی چاند ہونے کا شرقی جوت ملا تو وہاں کے مسلمانوں پراتوار کے دن روزہ رکھنا فرض نہ تھا۔ عدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند دکھائی دے تو روزہ رکھوا دراگر گردوغبار ابرک وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے تمیں دن پورے کر لو، رمضان وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے تمیں دن پورے کر لو، رمضان المبارک کے چاند کا جوت شرعا ایک مسلمان یا عورت بالغ عادل یا مستورالحال کی گواہی سے ہوجاتا ہے، جس مقام پر شرعی جوت اس طریقہ سے نہیں ہوا، وہاں کے مسلمانوں نے تمیں دن شعبان کے پورے کے اور سے نہیں ہوا، وہاں کے مسلمانوں نے تمیں دن شعبان کے پورے کے اور

اتوارکاروز ہبین رکھا۔انہوں نے حدیث شریف کے مطابق وموافق عمل کیا ، تار،خط،ریڈ بوشیلیفون،اخبارات،جنتری کے اعلان سے شرعی ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ جاند کا شرعی ثبوت اب ل گیا،لبذاعید کے بعد اتوار کے روزہ کی قضاضروری ہے،واللہ تعالی اعلم۔

# نبر30:-إيك موال كاجواب:

تار ،رید یو شیلفون ، وغیره آلات جدیده سے رویت ہلال کا ثبوت شرعاً مبیں ہوتا، لہذا آ ب کے ہاں جب کہ جا ندنظر نہ آیا، اور نہ ہی کوئی شرعی ثبوت پہنچا بلکدریڈیو کی خبر برروز ہر کھا گیا،تو شرعی ثبوت نہ چیننچنے کی وجہ ہے اس دن کاروز ہر کھنا شرعاً آپلوگوں پر فرض نہ تھا۔وہ دن آپ کے نز دیک مشکوک تھا۔اور شک کے دن کا تھم پیر کہ شخو ہ کبریٰ یعنی زوال ختم ہونے تک روز ہ کی مثل رہیں اگراس وقت تک جاند کا ثبوت ہوجائے تو رمضان کے روزے کی نیت کرلیں ، ورنہ کھائی لیں ۔ درمختاریس ہے ، و لا یصدمه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النها شرعی شرعی ثبوت روز ہ رکھنے کے لئے ایک مسلمان مردیاعورت بالغ عادل ہو یامستورالحال کی گواہی ہے ہوگا شک کے دن اگر روزہ رکھ لیا تو ضخویٰ کبریٰ کے بعدعوام کھول دیں۔اورخواص نہ کھولیں۔تو مولوی صاحب نے جوخود اپناروزہ توڑا اورخواص کا توڑایا ہے تو اس نے خلاف شرع کیا ہے،اس برلازم ہے کہ تو یہ کرے،اور عبد کرے کہ آئندہ شرعی مسئلہ بغیر تحقیق کے لوگوں کو نہ بتائے گا۔ بیاس صورت میں ہے، جب کہ مولوی

صاحب تی جی العقیدہ ہواوراگراہام دیوبندی مولوی ہے، تو دیوبندی شان الوہیت اورشان رسالت وشان ولایت میں نہایت ہے ادب گتاخ ہے باک ہیں، جس سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اہلسنت پر دیوبندی مولوی کا قول لازم نہیں اور اہلسنت کی نمازیں دیوبندی اماموں کے پیچے ہرگرنہیں ہوتیں ۔اہلسنت پرلازم ہے کہ دیوبندیوں سے فتو کی نہ لیں۔اورنہ ہی ان کا وعظ سیں اور نہ ہی ان کے پیچے جمعہ عیدین، تراوی ،نماز ہنجگانہ پڑھیں، دیوبندیوں کی عادت ہے کہ سیوں کے مقابلے ہیں تی عالم دین کو ذلیل ورسوا کرنے کے لئے جھوٹی کاروائی ،کروفریب دعابازی کر لیتے ہیں، ذلیل ورسوا کرنے کے لئے جھوٹی کاروائی ،کروفریب دعابازی کر لیتے ہیں، مولی عزوجل ان سے بچاہے ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم واقعم بالصواب۔ مولی عزوجل ان سے بچاہے ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم واقعم بالصواب۔

بی بی صغراں ہیوہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی قوم با فندہ میں نکاح ٹانی کرنا چاہتی ہے، نہ مان ہے، نہ باب دو برادر موجود ہیں، برادر اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنا چاہتی مطابق نکاح کرنا چاہتی مطابق نکاح کرنا چاہتی ہے۔ مطابق نکاح کرنا چاہتی ہے۔ صغراں بی بی اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ صغراں بی بی کے شوہر کی فو تگی کوعرصہ تقریباً دوڑھائی سال ہو چکاہے، اس کی عدت گزر بھی ہے، بینوا تو جر دابالا جر دالثواب۔ الجواب۔ الجواب :-

غاقله بالغد بغیروالی کی اجازت کے خود اپنا نکاح کفویس کرے گی تو وہ نکاح شرعاً سی موجائے گا۔ صدیث شریف یس ب، الایمه احق بنفسها من ولیها هدایه یس ب، وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة

برضائها وانسالم يعقد عليها ولى بكراً كانت او ثيباً كنزالدقائق من به ونفذ نكاح حرة مكلفة بلاولى صورت مستوله من مساة صغرال بي بي جبه بيوه ب، عاقله بالغه بالغه بادراس كى عدت وفات بهي گزر چى ب، تووه اپني مرضى كمطابق اپني كفومين جهال چا ب شرعا نكاح كرسمتى به مساة نكوره كه بهائى اس كى اجازت ك بغيراس كا فاح كسى جديس كرسمتى به مساة نكوره كه بهائى اس كى اجازت ك بغيراس كا فاح كسى جديس كرسمتى دوالله تعالى ورسوله الما على اعلم د

#### سوال نمبر <u>32:</u>-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک متقی
پر ہیز گار نے اپنی لڑکی نابالغہ کاعقد نکاح مثلاً زید کے ساتھ کرایا اس خیال پر
کہ زید نیکو کار ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد یقینی طور پر معلوم ہوا کہ زید
فاسق تھا۔ اب تک بدکر دار ہے، یہ نکاح کیسا ہے، لازم ہے یا غیر لازم
ر بینوایا لکتا بوجر وایا لیثواب۔

#### الجواب:-

باپ پی نابالغ بنی کا نکار کمی خص سے اپنے کفو کے لحاظ سے کردے کفوک شرط لگائی ہو، یا وقت عقد بیسنایا ہو کہ بیکفو ہے ، گر بعد بیس معلوم ہوا کہ کفو نہیں تو لڑی کے باپ کوئی فنخ حاصل ہے ، در مجتار بیس ہے ، اڈا شرط سو اللک فائة اوا خیعر هم بھا وقت العقد فزوجوها علی ذلك تم ظهران معید کفو کان لھما لخیار گربہت کی کتب فقہ بیس اس کی تقریح ہے کہ ایسا نکاح باطل ہے ، تو نکاح گویا سرے ہوائی نہیں۔ جب تقریح ہے کہ ایسا نکاح باطل ہے ، تو نکاح گویا سرے ہوائی نہیں۔ جب

کرنکاح ہوائی نیم توضح کی کیا ضرورت ہے، روالحقار حاشیہ ورمختار ش ہے، فدالدنکاح باطل بالاتفاق اگرچاس عبارت نے باطل کے معنی
میں تاویل کی ہے۔ اس کے معنی سیطل کے ہیں، جیسا روالحقار حاشیہ ورمختار
میں ہے، مدامر عن الدندوازل من ان الدنکاح باطل معناہ انه
سیبطل کما فی الذخیرہ ، گرظام ریہ ہے کہ شوم کی طرف سے اگرولی
کودھوکا دیا جائے تو اس صورت میں نکاح مطلقاً باطل ہے، روالحقار میں ہے،
الظاهران یقال لایصح العقد اصلاکما فی الادب انما جن و
سکران الدخ اس مسئلہ کی تفصیل درکار ہوتو العطایا الدی سے فی الفتاوی
الرضویہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس میں اس مسئلہ کی تفصیل درج ہے،
واللہ تعالی ورسولہ الما علی الح

## سوال نمبر 33:ـ

عروکی شادی الی جگہ ہوئی، جہاں کے مولوی صاحب کم علم رواج کے مطابق اس طرح نکاح پڑھاتے ہیں کہ مومنوں کی لڑک کا نکاح فلاح بن فلاں سے کردیا کیا قبول ہے، اس میں نام نہیں لیا گیا، لڑکے کو پہلے تو پہ بھی فلاں سے کردیا کیا قبول ہے، اس میں نام نہیں لیا گیا، لڑکے کو پہلے تو پہ بھی نہ ہوا، اور قبولیت صرف ایک باراورلڑک کو کلے نہیں پڑھائے لڑکی سے جب اجازت کی جائو کیا شرعاً نکاح اجازت کی جائو کیا شرعاً نکاح ہوگیا، جب طلاق میں تین دفعہ ضروری ہے تو نکاح اقرارایک طرف خاموشی دوسری طرف آرارایک طرف خاموشی دوسری طرف آرارایک طرف خاموشی میں میں آگرائری شرم کی سمجھیں تو کیا سلب کا سب زنا ہوگا، اور نیچ س صورت میں آگرائری شرم کی سمجھیں تو کیا سلب کا سب زنا ہوگا، اور نیچ س صورت میں آگرائری شرم کی

وجہ سے نکاح کے دفت زبان سے اقرار نہیں کرتی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی مجبوری میں منافقاً مرزائیوں سے کام نکال لے تو بھی مسلمان ندر ہے، اور اسکا نکاح ٹوٹ جائے حالا نکہ دونوں حالتوں میں ان کی تصدیق ہے۔ الجواب:-

تكاح ميس الركى كانام ضرورى نهيس، بلكهاس كالتعين ضرورى ب، جيسے فلا الى بن فلال کی سب سے بروی لڑکی یا سب سے چھوٹی یا بروی سے چھوٹی یا جھوٹی سے بردی اگر خاوند کواس کی البن کا تام معلوم نہ ہوتو بھی کوئی بات تبیں ، بال خاوتد کے بزد یک بھی اس لڑکی کا تعین ضروری ہے، تکاح میں لڑکی یالا کے کی طرف ہے ایک دفعہ ایجاب وقبول ہونے کانی ہے، تین دفعہ ایجاب وقبول کراتے ہیں۔ پہلطور تا کید ہے، ضروری نہیں۔ شوہر تین طلاق کا مالک ہوتا ب،شوہراگرایی بیوی کوایک طلاق و باتوایک واقع ہوتی ب،اوراگردو د ہے تو دواگر تین د ہے تو تین طلاقیں ہوتی ہیں ،ایسانہیں کہ تین د ہے توایک واقع ہو، ایجاب وقبول اور چیز ہے، اور طلاق دینا اور چیز ہے، اڑکی كنوارى ے اس کا ولی یا ولی کا وکیل یا قاصد نکاح کی اجازت کے لئے گیا تو وہ خاموش ربی تواس کا خاموش رہنا شریعت میں اقرار کے قائم مقام ہے،جیسا كه حديث شريف ميس بالزكى تيبه يعنى ازكى اگر كنوارى شهوتواس كوزيان ے اقرار کرنا ضروری ہے، کلمہ کفرایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی اینے فائدے کے لئے اور غرض کی بناء پر کہدو ہے تو انسان شرعاً کا فرہوجا تا ہے، اور اس براحکام کفر کے جاری ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ نے منافقت،

غداری، خیانت، کذب بیانی، دروغ گوئی کومنایا ہے، نکاح کے وقت باکرہ یعنی کنواری لڑکی کا نکاح کی اجازت لیتے وقت خاموش رہنا منافقت نہیں ہے، کفرنہیں ہے، بلکہ نکاح کی رضاواجازت ہے، ادر ظاہر مرزائی قادیانی بنتا، سکھ، ہندو، انگریز بنتا بیاسلام ہے کھلی دشنی ہے، مولی عزوجل اخلاص و ایمان دیانت، امانت ظاہری باطنی دین کی حفاظت کی توفیق عطافر مائے۔ لڑکے لڑکی کو نکاح کے وقت کلے پڑھانا ضروری نہیں، جب کہ دہ پہلے مسلمان ہیں کلے پڑھانا توایمان کی تازگی ہے، داللہ تعالی اعلم۔

## سوال نمير 34:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عمروکی دو بیویاں ہیں، مریم، ہندہ۔ ہندہ کی بیٹی خدیجہ سے زید نے نکاح کیا۔ زید خدیجہ کی موجودگی ہیں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زید کا مریم کے ساتھ کوئی اور دشتہ ہیں، جس کیوجہ سے حرمت نابت ہو، بینواتو جروا۔

## الجواب:-

اس مسئلہ کے جواب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ سوتیلی ساس سے نکاح
کرنے کے متعلق کیا تھم ہے تو جانا چاہئے ، ساس کی حرمت اس وجہ سے
نہیں کہ وہ زوجہ کی ماں ہے ، بلکہ اس لئے ہے کہ وہ زوجہ کی ماں ہے ، سوتیل
ساس میں یہ وجہ نہیں لہذا اس کی حلت میں شہبیس ، سوتیلی ساس سے بلاشبہ
نکاح شرعا جائز ہے ، دومر ہی بات یہ ہے کہ وہ دوعور تیں کہ ان میں سے جس
ایک کو بھی مرد فرض کرین دومری اس کے لیے حرام ہوالی دوعور توں کو نکاح

میں جع نہیں کرسکتا، جیسا کہ خالہ، بھانجی ،اگر خالہ کومر دفرض کریں تو ماموں بھانجی کارشتہ ہوگا ،اگر بھانجی کومر دفرض کریں تو بھا نجے خالہ کا رشتہ ہوگا ،اس لئے خالہ بھانجی ، کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے، اور اگر دوعورتیں الیی ہوں کہایک کومر دفرض کریں تو دوسری اس کے لئے حرام ہو،اورا گردوسری کو مر وفرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو ایسی دوعورتوں کو جمع کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں،اب صورت مسئولہ کہ اگر اس مردمسمی زید کی بیوی کومرد فرض كريں، تواس مردكا سوتيلى مال سے نكاح حرام ہے، ليكن اگراس مردسى زید کی سوتنلی ساس کومر دفرض کریں تو ان کا آپس میں کوئی رشته نہیں ، حاصل جواب بدكه صورت مسكوله مي برتقدير صادق سائل زيدكا تكاح خديجهك موجودگی میں بلاشیہ جائز ہے، والله تعالی ورسوله الاعلیٰ اعلم - الجواب سیح صورت مسئولہ میں زید کا نکاح اور خدیجہ کی سوتیلی ماں دونوں سے شرعاً جائز ہے، ان دونوں کا تکاح میں جمع کرنامنع نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے مولیٰ علی شیر خدا کی صاحبز ادی زینب بنت فاطمہ سے اورمولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی دوسری بیوی کیلی بنت مسعود ہے تکاح كيا، دونوں كو نكاح ميں جمع كيا، بخارى شريف كتاب النكاح ميں ہے وجمع عبدالله ابن جعفر بين ابنة على وامراة على، ليج صورت سوال کا جزمیه بخاری شریف بیس مل گیا۔ والحمد الله والله تعالیٰ رسولیہ الاعلى واتقكم بالصواب ثبه

سوال نمبر 3<mark>5:</mark>-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسلمان مرد کی شادی عیسائی عورت سے ہوسکتی ہے، جب کہ عیسائی خیال کی ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں ، بینوا تو اجروا۔

الجواب:-

بہار شریعت میں ہے یہود ساور نفرانیہ ہے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے، گر چاہنے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے، (عالمگیری وغیرہ) گریہ جواز اس وقت تک ہے جب کہ اس ندجب یہودی یا نفرانیت پر ہو، اگر صرف نام کے یہودی یا نفرانی ہوں اور هیقة نیچری اور و ہریہ ندہب رکھتی ہو، جیسے آجکل عموماً نصار کی کا کوئی فدہب ہی نہیں تو ان ہے تکاح نہیں ہوسکتا، اور نہ ان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے ہاں ذبیحہ ہوتا ہی نہیں ۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم واحم ہالصواب۔

## سوال نمبر 36:-

کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ سلمان کی شادی مرزائی عورت

ہوسکتی ہے، جب کہ قرآن ، حدیث طریقہ عبادت ایک ہی ہے،
مرزائیوں کے علاوہ دومر نے فرقوں نے بھی بہت می تاویلیس بنار کھی ہیں ہگر
رسالت اعلیٰ سے انکار نہیں کرتے ، مرزائیوں اور دیو بندیوں کی کتابوں ہیں
تحریر ہے، کہ مرور دوعالم خاتم العبین کے درجہ اعلیٰ کی بنا پراس مرزائیوں کے
خیال میں مرزامینے یا مبدی ہے، دیو بندیوں کے خیال سے کوئی اور نبی
تا جائے تو جناب (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خاتم العبین پرکوئی اثر نہیں

پڑتا، اور کلمہ اور سنت محمدی بتاتے ہیں تو کیا دیو بندی عورت ہے بھی شادی کرنی ناجا ئز ہے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

مرزائی قادیانی یا لاہوری عقیدے والی عورت سے نکاح شرعاً جائز نہیں،
کیونکہ مرزائی قادیانی ہوں یالاہوری، کا فرومرتد ہیں، یونمی جس عورت جس
عورت کا بیعقیدہ ہو کہ خاتم النہین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی شرعاً پیدا
ہوسکتا ہے،حضور علیہ السلام کی شان میں ہے ادبی و گستاخی جو بھی کرے کا فر
ہے، اسلام سے خارج ہے، دیو بندی ہو یا دوسرا۔ دیو بندی عورت سے بھی
شرعاً نکاح نہیں ہوتا، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمير 37:-

زید نے اقتصادی حالات کو انتہائی کمزوری و ملازمت و جگہد ہائش نہ ملنے کی مایوی سے مرزائی کو دوست بنایا، اس کے پاس رہائش اختیار کی، اور اس دوست نے دوسرے مرزائیوں کے اصرار پرزید سے اپنے بیعت فارم پر دخط کروائے، زید بظاہر مرزائی ہوا آور ان کے ساتھ نمازیں بھی ادا کیں، اس خیال سے کہ نماز خدا کی، اور الفاظ قرآن کے جیں کیا فرق ہوگا، اپنے آپ کواس مدت میں مسلمان ہی تصور کرتا رہا، ملازمت ورہائش و جگہ ملنے آپ کواس مدت میں مسلمان ہی تصور کرتا رہا، ملازمت ورہائش و جگہ ملنے کے بعد زید نے مرزائیوں سے قطع تعلق کر دیا تو کیا وہ مسلمان رہا اور اس کا خیال رکھنا ہوگا، آپ ہوگا، آپ کا حدور سے قائم رہے گا اگر نہیں تو دوبارہ ہوسکتا ہے، یا طالہ کی ضرورت ہوگا، ایک خیال رکھنا ہوگا، اگر نہیں تو دوبارہ ہوسکتا ہے، یا طالہ کی ضرورت میں اسے عدت کے ایام کا خیال رکھنا ہوگا، اگر نہیں تو دوبارہ ہوسکتا ہے، یا طالہ کی خیال رکھنا

یوے گا، اور وہ عرصہ کہ جب تک و نکاح نہ کرے، یا بہت عرصہ پہلے گزر چکا ہے،اس کا کفارہ ادا کرے، زیدنے بیمعاملہ آجکل کسی کوٹیس بتایا،اس کے والدین بیج بیوی سب بے خبر ہیں نکاح ٹوٹ جانے کی صورت میں جیسا کہ زیدنے بتایاس کے مندرجہ بالانعل سے قبل اس کی بیوی حاملے تھی اور اس تعل کے بعداس کو بیوی سے ملنے کا اتفاق ہوا اور اس نے بیوی سے محامعت بھی کی کیاوہ بجہ جوڈیڑھ دوماہ کے بعد پیدا ہوا حرامزادہ نہ ہوگا،اور اس كے دو بيح اور بيں ، وه كس صورت ميں مجھيں ، زيداييز آپ كومسلمان سمجھتار ہا ہے، اور نکاح کو بھی درست سمجھتار ہا، بیوی کوعلم نہیں ہے، اس متم کے بچوں کا نکاح مسلمان مرد یاعورت سے ہوسکتا ہے، ایسے بچے وراثت کے حقد ارہو نگے ، بیرمعاملہ تھا ، جار برس بعد اور دوستوں برطاہر ہوا ہے ، اور دوستول کی بحث انتهائی پیجیده مجھی گئی ہے جس کا ذکر کر دیا گیا، بیاورضروری سمجھا گیا کہ کسی ایے مفتی ہے اس کا فیصلہ ہو، اس معاملہ میں شریعت مجرم کی بھول غلطی یا کم علمی کی جس حد تک بھی حمایت ہوسکے، بہت غور سے فتویٰ ہے مستفیض فرماویں، زید اس بحث ہے نفسانی طور پر بیار ہو گیا ہے، بینوا توجروا\_

# الجواب:-

زید سے جبکہ مرزائی کے بیعت فارم پر وستخط کرائے تو زید کا فر و مرتد ہوگیا، زید اسلام سے باہر ہوگیا، اور مرزائی ہوگیا، اس کی نماز شرعا نماز نہیں اور اسکا اپنے آپ کومسلمان تصور کرنا غلط اس کی بیوی نکاح سے باہر اس کی بیوی اگرا

زید مرزائی ہونے پر بے خبر رہی تو وہ معذور ہے، زید کی بیوی کو جو حمل زید كرزائى ہونے سے يہلے ہوااس حمل سے جو بحد بيدا ہوگا۔ وہ جائز اولاد سے بن بدنے مرزائی بننے کے بعد جومجامعت کی تو قطعا حرام مگر جو بح ڈیڑھ دوماہ کے بعد پیدا ہوا تو اس بچہ کو ترامزادہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس يجه كا وجوداس كے مرزائي ہونے سے يملے ہوچكا تھا۔ بال اس نے جو مجامعت کی وہ حرام ہے، پہلے بیچ کے بعد جودو بیجے پیدا ہوئے وہ حرام اور زنا کے ہیں، کیونکہ تکاح ٹوٹ چکا تھا۔اس لئے وہ دو بیج حرامکاری، وزناو بدکاری ہے ہوئے اور اس کے بیجیاں مسلمان رہیں گے، تو ان کا تکاح مسلمان عورت مسلمان مردے جائز ہے، ایسے بیچے جوحرامکاری و بدکاری سے ہیں وہ تابت النسب نہیں ہیں ،ان کا چونکہ شرعاً باپ نہیں لہذا ایسے بیج مال کی دراشت کے حقدار ہیں، مال کے توسط سے جتنے رشتہ دار ہو لگے شریعت کے مطابق ایسے بیجے ان رشتہ داروں کے در ٹاء ہو گئے ، ان کی وراثت کے شریعت کے مطابق حقد ارہو نکے ، سئلہ صورت واقعی پیچیدہ ہے، اوراس پیچیدگی کاحل بیہ ہے کہ وہ مخص جلداز جلد مرزائی مذہب ہے تو یہ كرلے نے سرے سے كلمداسلام يز ھے تجديد اسلام كرے حرامكارى سے توبہ کرے، تو اس کے بعد اپنی سابقہ بیوی ہے دوبارہ نکاح کرے، حلالہ کرنے کی باعدت گزارنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ دومسلمان گواہوں کے سامنے اس محض میں اور اس کی بیوی میں ایجاب وقبول ہو جائے ، یا کسی تکاح پڑھانے والےمسلمان ہے شرعی گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول

کرائے تو نکاح ہوجائے گا۔ اس شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی سے معافی
مائے ، کیونکہ اس نے اپنی سابقہ بیوی کی عصمت دری کی ہے، اس سے
حرامکاری کی ہے، اور اس بیچاری کوشو ہر کے مرزائی ہونے کاعلم نہیں، چونکہ
وہ لاعلم رہی للبذا اس حرامکاری کی وجہ ہے وہ گنبگار نہ ہوئی مگراس شخص کاعذر
جہالت ایسے تضیہ میں مقبول نہیں تو بہ کر ہے مسلمان ہوجائے، اپنی بیوی سے
دوبارہ شریعت کے مطابق نکاح کرے بس قضیہ تم ہے، واللہ تعالی ورسولہ
الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر 38:-

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ بکر کی بارات جب اس کے سرال پینی تو اس وقت معلوم ہوا کہ بکر آباء و اجداد و دیگر اعزہ مرزائی ہیں بڑکی والوں نے نکاح دینے ہے انکار کیا، بے عزتی یا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بکر ہے کہلوایا گیا، کہ وہی خیال ہے جواہلست کا مرزائیوں کے خلاف ہے، اور نکاح کر دیا گیا، بکر بعد میں کیار ہا، پہتی کیا میزائیوں کے خلاف ہے، اور نکاح کر دیا گیا، بکر بعد میں کیار ہا، پہتی کیا ہیں نہیں کیا ہے درست رہایا کہ ہیں، بینواتو جروا۔

الجواب: - بحر جب كه مرزائى تھا تولڑى والوں پر فرض تھا كه اس سے توبہ كراتے اسے كلمه بڑھاتے اس كومسلمان كراتے قاديان دجال سے بيزارى كراتے ،صرف اتى بات كہنے ہے مرزائيوں كے خلاف بحركاوى خيال ہے جواہلسنت كا ہے ،صرف اتى بات ہے اس كى توبہ قبول نہ ہوگى ، تو تكاح كيے درست ہوگا۔ اورا گر بكركو تكاح كے وقت مسلمان كرليا تھا تو تكاح درست ہوگا۔ اورا گر بكركو تكاح كے وقت مسلمان كرليا تھا تو تكاح درست ہے

، والله تعالى اعلم\_

# نبر39:-اليكسوال كاجواب

جس عورت كا نكاح يمليه و يكامو جب تك اس كاشو براس كوطلاق ندد اد رعدت نہ گزرے جب کہ عورت مدخول بہا ہو، یا عورت فوت ہو جائے اور عدت نہ گزرے اس عورت کا نکاح دوسری جگہ ہر گزنبیں ہوسکتا اگر چہ دھو کے ہے نکاح کرد ہا گیا ہو ،ایباجعلی نکاح ہونے کے بعداس بناوٹی شو ہر اورجعلی بیوی برفرض ہے کہ فورا ایک دوسرے سے جدا ہوجا تیں ،اگر غیر کی بوی سے نکاح کرلیا جائے اور اس مردکواس عورت کے پہلے نکاح کاعلم نہ ہوتو یہ نکاح فاسد ہے، لیکن جواولا دہو گی سیح ہے، کہاولا د کانسب اس آ دمی سے تابت ہوگا، جب کہ وقت دخول سے چھ ماہ کے بعد اولاد ہو، درمخارط شيردرج س ب (نكاهما فاسد)..... ونكام امراة الغير بلا علم بانها متزوجة اور نيزال من جوثم الحكم انه ذكرفي البحرهناك انه تعتبر مدت النسب وهي ستة اشهرمن وقت الدخول عبد محمد وعليه الفتوى والمشائخ افتو بقول محمد صورت مستوليس جب ظام موكيا كاس عورت کا نکاح پہلے جبکہ تھا، تو اس مرد وعورت پر فرض ہے کہ فورا ایک دوسرے ہے علیحدہ ہوجا تیں الیکن جو اولا دوہ اس آ دمی کی ہے ،اور اس عورت کے ان بچوں کی برورش کے اخراجات اس مرد پر ہیں، واللہ تعالیٰ ورسول الاعلىٰ انعلم\_

# نبر40:-ايك سوال كاجواب:

حضورنبي كريم عليهالصلوة والسلام نے عمرہ جونيه كلابية سے نكاح فرمايا اوراسا بنت نعمان جونيه كفديه سے نكاح فرمايا، مواجب الدنبيداور اس كى شرح زرقائي ي عمره بفتح العين بنت يزيد ابن الجون بفتح الجيم الكلابيه وقيل عمره بنت يزيد بن عبيد ابن اوس بن كلاب الكلابيه وقال ابو عمر بن عبدالبرو هذا اصح في نسبها تزوجها صلى الله تعالى عله وسلم (الى أن قال) فطلقها اورنيزمواببلدنيوزرقائي من ب، الرابعة اسماء بنت نعمان بن جون وهي الجونة وردى البخاري أن بنت الجون لماأدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ودنا امنها قالت اعوذ بالله فقال لها لقد عذت بعظيم الحقى ياهلك قال ابو عمر ابن عبدالبرا جمعو اعلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها نيزاى من ب، قيل اسمها اميمة بنت شرجيل فلما ادكلت عليه سبط يده اطبها فكانها كرهت ذلك نامر با اسيدان بحضر ها ويكسوها توبين الخ مواجب لدنيه في 262 جلد 3 مذكوره بالاعبارتول ے واضح ہے کہ حضور تبی کر بم صلی الله ملیدالصلوٰ و والسلام تے عمرہ جونہیہ ہے نكاح فرمايا ادراساء جونيه يا امير يااماست نكاح فرماما ان كے نام مين انتلاف ہے،بعض فرماتے ہیں ان کا نام انیا ، بہض فرماتے ہیں امیہ

بعض فرماتے ہیں امامدای لئے ان تینوں ناموں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا ہے، جب نکاح ثابت ہے تو پھر کیا اعتراض ۔ شیعہ روافض کی زیادتی ہے کہ جضور نجی کریم علیہ الصلوق والسلام پراعتراض کرتے ہیں ۔ مکرمی مولانا صاحب!

. السلام عليكم ورحمة الله وبركات مولوى عبد الغنى صاحب كي طرف آب نے جوخط ارسال کیا تھا،اس کا مطالعہ کیا،اس میں آپ نے جن شبہات کا ذکر کیا ان كاجواب ذيل مين عرض كياجا تا ہے ،اس كا بنظر غائر مطالعه كريں ، بخارى شرافيك كتاب الطلاق صفحه 76 جلد 2 حضرت ابوسعيد رضى الله تعالى عنه كي روایت امام بخاری رحمة الله علیه نے ذکر فرمائی ،اس پر شیعہ ہے وین ہے ا پنی کم بنبی اور کور باطنی ہے جواعترانس کیا اس کا جواب تسلی بخش تسکیس دہ روانہ کیا گیا،اس جواب کواور بخاری شریف کواگر شیعہ ایمانی نظر ہے ویکھٹا اورآ ب بھی غورے مطالعہ نہ کرتے تو تسلی یائے ، اور شبہات میں نہ پڑتے جواب میں مواہب لدنیزرقانی کے حوالوں سے بتایا گیا نف اسر کاردوعالم صلی اللّٰہ عابیہ وسلم نے جو نبیہ امیمہ بنت النعمان بن شرجیل سے نکاح قرمایا پھر طلاق دے کرز وجیت ہے خارج فر مایا ،شیر۔ بدرین اور آپ پر لازم تھا كه جب زرقاني ك حواله ت نكاح برعام - كاجماح والفاق كا ذكر كيا كيا تو اس اجماع کے آئے سرتشا پیرٹھ کر ویتے ،اوراین تو ہمات باطلہ کی پیروی میں ا اجماع علماء کی بے قدری نہ کرتے کیا آ ہے کومعلوم تبین کے اجماع دین میں منینی ججت ہے، آپ نے اپنے ایک میں بیشید پیش کیا کہ ندراوی صدیت نے

نکاح کا ذکر کیا، اور ندامام بخاری نے تو اس سے ثابت کیا کہ نکاح ہوا ہی شہیں سراسر غلط ہے، چندوجو و سے اعتبار کے نا قابل النفات

1: - عدم ذکر عدم وجود کو متلزم نہیں امام بخاری و راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنبمانے آگر آپ کے خیال میں نکاح کا ذکر نہیں فرمایا تو کیا حرج ہے، جس مسللہ پر اجماع و اتفاق ہے اس کا ہر کتاب میں ندکور ہونا کیا ضروری، عدم ذکر سے عدم وجود بجسنا کہاں کی عظمندی نظم قرآن میں تو تعداد رکعات مناز ، مقادیرز کو ق ذکر نہیں کیا گیا، تو کیا جناب کے خیال میں تعداد رکعات کانفس الامر میں وجود نہیں بفس الامر میں حضرات انہیا ہیا ہم السلوق و السلام ایک کانفس الامر میں وجود نہیں بفس الامر میں حضرات انہیا ہو ہی سبب کانفس الامر میں وجود نہیں بفس الامر میں حضرات انہیا ہو ہیں ہم السلوق و السلام کیا تھا کہ چوہیں ہزار یا اس سے کم وہیش ہیں مگر قرآن کریم کے قلم میں سبب کاذکر نہیں تو کیا نہ کورین فی القرآن کے علاوہ سب کے وجود سے آپ میکر ہیں ، والعیاذ باللہ تعالٰی۔

2: - طلاق نکاح کی فرخ ہے، نکاح کے بغیرطلاق کا کوئی مفہوم ہی نہیں،
امام بخاری رحمۃ الله علمہ نے اس حدیث کو کتاب الطلاق میں ذکر فرما کراس
امر کو واضح کر دیا کہ میر ئزدیک بھی بیٹورٹ حضور سرور کا نتات سلی الله
علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف ہے اوازی گئی، نیز اس حدیث ہے پہلے
حدیث (جس کی روایت حضرت ام المونین صدایتہ بنت صدیق رضی الله
تعالی عنمائے فرمائی) میں صراحة الله بخاری رحمۃ الله علیہ نے فرکسیاک
سرکارہ وعالم سلی الله علیہ و نام نے اس عورت دونیہ کو احقی باسسے فرما کر طلاق
سرکارہ وعالم سلی الله علیہ و نام نے اس عورت دونیہ کو احقی باسسے فرما کر طلاق
با نندوی ،ائر المام بخاری رحمۃ الله علیہ کے نزد کیک بیٹورت جعنور صلی الله علیہ
با نندوی ،ائر المام بخاری رحمۃ الله علیہ کے نزد کیک بیٹورت جعنور صلی الله علیہ

وسلم کی متکو جنہیں تھی ہو اتھی باھلک کی روایت کا کیا مطلب ہے گا، بغیر نکاح

بھی طلاق ہوا کرتی ہے، اس عورت کواگر قبل دخول طلاق دی جائے تو وقت
عقد یا بعد عقد اگر مہر کا تعین نہ ہوا ہوتو کیڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب اور
تعین کے ہونے کی صورت میں مستحب امام بخاری علیہ الرحمة نے اس
حدیث میں ذکر فر مایا ،اکسھار ارقین والحقھا باھلھا۔اے ابوسعید
اس عورت جونے کو گیڑوں کا جوڑا دے کراس کے اہل تک پہنچا دواگر یورت
حضور علیہ السلام کی متکوحہ نتھی تو جوڑا دینے کا کیا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ
جوڑا محض تیرع کے طور پر دیا گیا ہولیکن یہ دیگر دلائل نکاح قائم ہونے کی وجہ
جوڑا محض تیرع کے طور پر دیا گیا ہولیکن یہ دیگر دلائل نکاح قائم ہونے کی وجہ
سے وجہ ندکور برمحمول کرنائی انسب والیش ہو۔

3:- آپ کا بیکبا کرام بخاری اور راوی صدیث رضی الله تعالی عنمانی افاح کاذکرنیس کیاوانتم سکاری کوچود کرلات قرب المضلوة کی رث نگانے کے متراوف ہے، کیونکہ بخاری شریف کی اس صدیث کے بعد امام بخاری رحمة الله علیہ نے حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عند صصراحظ تکاح کاذکر فرمایا ، الفاظ صدیث کے بیجیں، توج المنبی صلی الله علیہ وسلم امیمة بنت شراجیل بخاری صفحہ 790 جلد2-آپ نے صدیث کے ابتدائی الفاظ کا مطالع تو کرلیا اور صدیث کے دوسر نے کلاے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بخاری شریف پراعتراض بڑویا۔ رہایہ شبہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بخاری شریف پراعتراض بڑویا۔ رہایہ شبہ کہا گر نکاح ہو چکا تھا تو اس عورت نے اعوذ باللہ منک کیوں کہا جواب اس کہا گر کا یہ ہو چکا تھا تو اس عورت نے اعوذ باللہ منک کیوں کہا جواب اس شبہ کا یہ ہو چکا تھا تو اس عورت نے اعوذ باللہ منک کیوں کہا جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ آپ نے سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عامة الناس کی مثل

سمجھ کر میراعتراض کیا کہ جیسے مادشا نکاح میں ایجاب وقبول کے اور عورت یا اس کے ولی کی اجازت کے مختاج ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں۔ حالائکہ سے عقل ونقل کے خلاف ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے مالک باؤن اللہ ہیں،ساراجہان اور ساری خدائی حضور كى مملوك، ما لك مملوك سے اجازت نہيں ليتا، جب جا ہے جہاں جا ہے اپنی ملوك اشياء مين تصرف كرے ، سركار دوعالم جس عورت سے نكاح فرمانا حامیں اس کی بااس کے ولی کی اجازت کے قطعامختاج نہیں عورت میں رغبت فرمانا ہی آ ب کے حق میں نکاح ہے، عورت کواس کاعلم نہ ہو یا عمدة القارى شرح بخارى صفح 534 جلد 9 پر ب، له صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من نفسه بلا اذن المرأة دوليها ، اى طرح علامه قسطلانی رحمة الله علیه نے بھی فرمایا حاشیہ تمبر 1 1 بخاری صفحہ 7 9 0 جلد 2 جب بيرامر ثابت مرهن ہو چکا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم بطورخود عورت سے اجازت لئے بغیرا پنا نکاح فر ماسکتے ہیں ،تو کیا بعید کہ بیڈکاح بھی ای طریق پر ہوا ہو۔اورعورت نے نکاح کاعلم ندر کھنے کی وجہ ہے اور حضور سرور کا ئنات صلى الله عليه وسلم كونه پيجانے كى بناير اس فتم كاروكها جواب ديا ہو، چنانچہ علامہ عینی رحمة اللہ علیہ عمدة القاری میں صفحہ 535 جلد **9 پر ت**ضریح قرماتين، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد ذلك تسمى نفسها بالشقية - العورت في حضور سلي الشعلية وسلم كو بجيانا بى نەتھا، اور بعيد ميں بيائے آپ كوبد بخت كہا كرتي تھى، بخارى شریف صفحہ 542 جلد 2 میں ہے، کہ اس مورت نے جب سے جواب دیا تو
اس سے بوجھا گیا، اقدرین من هذا قالت لا قالواهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ، کیا توجائی ہے، کہ بیکون ہیں عرض کی نہیں ، فرمایا یہ رسول الله علیه وسلم ، کیا توجائی ہے، کہ بیکون ہیں عرض کی نہیں ، فرمایا یہ رسول اللہ علیه وسلم ہیں پھر عورت نے کہا انسا الشقی من ذلك

میں تو پھر بڑی بد بخت ہوئی کہ آپ کی ذات اقدس کواس قتم کا جواب دیا، اورشرف زوجیت سے نوازے جانے کے بعد محروم القسمة بنی۔رہا آپ کا باعتراض كداكرتكاح موجكاتها، توآب في هبسي نفسك كيول فرماياسو اس کا جواب بیرے کہ اس سے طلب اجازت برائے نکاح مقصود نہیں بلکہ اخلاق کریمانہ کے طور برمحض اس عورت کے دل کوخوش کرنے کے لئے یہ الفاظ استعال فرمائے تا کہ یہ سمجھے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قدر مقبول بارگاہ بنایا ہوا ہے، کہ باوجود کیہ میں محض آ ب کے ارادہ و رغبت ہے منکوحہ ہوچکی ہوں پھر بھی آپ مجھ سے فرماتے ہیں، ھبسسی نفسك جنانجهام مسطلاني رحمة الشعليد فرماياته طيب القلبهاء حاشيه بخارى نمبر 11 صفحه 290 جلد 2 عمدة القارى صفحه 734 جلد ويربهي بيه مضمون موجود ہے کہ ہی نفسک طلب اجازت نکاح نہیں فرمایا بلکہ تطبیب قلب کے لئے اس کی مثال یوں بھے، کہ ہم جوصد قات واجبہ یا نافلہ اہل حاجت کوفی سبیل اللہ دیتے ہیں ،اس سے ہمارا مقصود صدقہ واجبہ میں بری الذمه ہونااور نافلہ میں صرف ثواب حاصل کرنا ہے، کسی کوفرض کے طور پر

ہرگزنہیں دیتے ،گراللہ تعالیٰ نے اپنے نضل وکرم سے اسے قرض فر مایا ہے، فاقرضواالله قرضاء من ذالذي يقرض الله قرضا حسناء ب بھی محض تطیب قلب کے ہے، آپ نے سوقیہ کامعنی بازاری محض کیا ہے، حالاتکہ پیر جمہ لفظ سوقی کا ہے، سوقیہ کامعنی رعیت ہے، واحد ہویا جماعت بكذا كتب شيخنا ثينخ المحدثين قدوة العارفين العلامه ابوالفضل محمد سردار احمر القادري الرضوي الجشتي البريلوي لازالت شموس افضاله طالعه على حاشيه البخاري سيد الكريمه جوشيه اميمة بنت انعمان جونيه صحابيه بين رضى الله تعالى عنہاان سے حضور علیہ السلام کی شان میں قصد آ گتا خی نہیں ہوئی کہ گرفت ہو،آ ب کونہ پہیانے کی وجہ سے خطا ہوئی بعد میں بے حدثادم اورشرمندہ ہوئیں،اوراپنے آپ کوبد بخت کے الفاظ سے یا دفر مانے لگیں،ان کی شان میں یا ان کے علاوہ کسی اور صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں استاخی تبراب، اور گتاخی کرنے والا رافضی مجھے بے حدافسوں ہے کہ آپ نے اس خط میں شبہات کے ممن حضرت جونب رضی اللہ تعالی عنہا کو بے ادب اور بے تہذیب نالائق جیسے نایاک وملعون الفاظ کہہ کہ اینے رافضی ہونے کا خبوت دیا۔ مولا ناغوث بخش صاحب (الله تعالی آپ کوئی بنائے روافض كے ناياك خيال سے بچائے )، بيكام توشيعملعون كا ہے، يا و بابيه، ديا بند مخذ وله كا كه صحابه كرام ومحبوبان حق رضوان الله تعالی علیهم كی شان میں ان کے مقدس خیالات کوقلت فہم کی بنا برسمجھنے کے لئے فور أاعتراض جز کر الله تعالى اوراس كرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى نارافسكى كاموجب بنة

ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ شیعہ ملعوں کوراغب الی النہ کرتے نہ کی اس کی محبت کے اثر سے خود اس کی طرح صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گتا خی کر میٹھے، آپ کے دادا کی شان میں آ کرآپ کے والد صاحب کوئی ہے ادبی کا کلمہ کہدیں تو میرے خیال میں اگر چہ آپ کے والد نے قصد أالیا کیا ہوا در شرمندہ بھی نہوئے ہوں تو بھی آپ اپ والدصاحب کوان کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ایسے ملعون الفاظ سے یا دنہ کریں گوان کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ایسے ملعون الفاظ سے یا دنہ کریں خون کررہے ہیں، پھر کہاں آپ کے باپ کی عز ت اور کہاں صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، لاکھوں عز تیں اور کروڑ وں شرافتیں صحابیہ کی خاک یا پر قربان تعالی عنہا کی، لاکھوں عز تیں اور کروڑ وں شرافتیں صحابیہ کی خاک یا پر قربان وشار ہیں، اب مضمون کو حتم کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ضروراور مطلدی تو بہ کریں، اللہ تعالی تو فیق دے، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

# نبر 41:- الكسوال كاجواب:

صورت سوال سے ظاہر سے کہ اس نکاح خوال کو بیلم تھا کہ موقع ضرورکل اشباہ ہے، اس مولوی نکاح خوان نے بار بار کرار کیا، اس عورت کے رشتہ دار سابقہ نکاح پر شفق ہیں تو مولوی صاحب کو ضرورا حتیاط برتنا تھا، دوسرا نکاح ہرگز نہ پڑھانا تھا۔ بیاس مولوی نے بڑی سخت غلطی کی اور اپنی عزت کو خود ہرگز نہ پڑھانا تھا۔ بیاس مولوی پر لازم ہے کہ اپنی اس نا جائز حرکت سے تو بہ کرے، در نداس کے چھے نماز نہ پڑھیں اگر نکاح خوال مولوی تفتیش کرے اور اسے المرنکاح خوال مولوی تفتیش کرے اور اسے المینان بھی ہوجائے اس کا پہلے نکاح نہیں تو اس صورت ہیں نکاح

پڑھنا جرم نہیں۔ گر جب کہ اس کا چہ چا ہو کہ اس عورت کا پہلے نکاح ہے تو
اس صورت بیں احتیاط لازم ہے، اوراس مولوی نکاح خوال نے احتیاط نہیں
کی ، نکاح نہیں ہے، یفی ہے، اور نفی پر گواہی گزار نے کا کیا مطلب اوراگر
وہ مولوی و یو بندی ہے، وہائی عقیدے کا ہے تو اس کے چیچے نماز ہر گز ہرگز
جائز نہیں نماز یوں پر لازم ہے کہ تی چیچے العقیدہ پابند شریعت مطہرہ کو امام
رکھیں اور اس کے چیچے نمازیں اوا کریں، اور صورت مذکورہ بیں اگر گواہوں
نے جھوٹی گواہی دی ہے تو ان پر لازم ہے کہ تو ہے کہ تو ہے کریں، جھوٹی گواہی دیے
والاسخت گنہگار ہے، اور مستحق نار ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے کی تو فیق عطا فرمائے،
والاسخت گنہگار ہے، اور مستحق نار ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے کی تو فیق عطا فرمائے،

## سوال نمبر 42:ـ

ایک لڑی نے خود بخو واپنا نکاح کرلیا، یہ نکاح ہوایا نہیں بالغالر کی کے خود مختار ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور مشکلو قشریف کی محمد یث ہے، ایس المدارة محمد تن ہے، ایس المدارة محمد تن ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور مشکلو قشریف کی محمد تن بغیر ادن ولیها فنکا حها باطل باطل باطل، کا مطلب کیا ہے، بینوا توجروا۔

## الجواب:-

اگر وہ لڑی نکاح کے وقت بالغہ تھی اور بید نکاح اس نے اپنے کفو میں کیا تو شرعا بید نکاح صحیح و نافذ ہو گیا، اب شوہر کی زندگی میں بغیر طلاق حاصل کئے اور بغیر عدت گزر نے جبکہ وہ عورت مدخول بہا ہو، دوسری جگہ ہر گز نکاح نہیں کر سکتی ، فقہ حقی میں حرہ عاقلہ بالغہ کے خود مختار ہونے کے متعلق جو ندکور ہے،

اس كا ثبوت سنيجي، قرآن مجيد وفرقان حميد مين الله عز وجل ارشادفر ما تا ہے، فلا جناح عليهما فيما فعلن في انفسهن اورقر ما تاب، حتى تنكح زوجا غيره اورفراتا جءان ينكحن ازواجهن اصناف العقد اليهن في هذه الأيات قدل انها تملك المباشرة صحيث جريف من جالايم احق بنفسها من وليها والايم اسم الامراة لا زواج لها بكرا كانت او ثيبا وقال صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب امرو حديث الخشأء حيث قالت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من امور بناتهم شئى وعن عمرو عبلى وابن عمر رضى الله تعالى عنهم جواز النكاح بغير ولى ١٦ ـ كي شروه صريث ايساامراة نكحت بفسها الخ کے کئی جواب ہیں۔

1:-اس صدیث علی سلیمان این موئی راوی بیل جوامام بخاری رحمة الشعلیه اورویگری دین کنزویک ضعف بیل، فی للمعات قد ضعف البخاری و قال النسائی حدیثه شئی و قال احمد فی روایة ابی طالب حدیث عائشه لانکاح الابوی لیس بالقوی .

2:-یه مدیث حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے ہا اور انہوں نے خود ایکی بیم موجودگی میں کیا، جواس ایکی بیم میں ہے، و الهذا تبین میں بیم و الهذا تبین

ان مارود عن عائشه رضى الله تعالى عنها غير صحيح لا ن فتوى الراوى بخلاف الحديث وهذا الحديث العاتش عن عائشه من وقال في رواية حرب لا يصح الحديث، عن عائشه زوجت بنات اخيها.

3:-اس صدیث کا دارد مدار صدیث زہری پر ہے،انہوں نے اس صدیث کا خلاف کیا،ادر بغیرولی کے نکاح کو جائز رکھا،

4:- يعديث عموم الخضوص عند البعض ب، اشعة اللمعات مين ب، برتقزير صحت مرادغير بالغداست واين عام مخصوص است بدلائل ديگر محيط مرحى مين به محمول على الامة اذار وجت نفسها بغير اذن مولاها او على الصغيرة او على المجنونة.

5:- مستحب بيه كما قله بالغدى اجازت ك بغير تكاح ندكر معيط مرحى ميل من المستحب ان لاتيا شرالمراة العقد: والثرت الى ورسوله الاعلى اعلم .

#### سوال نمبر 43:-

کیافرماتے بین علمائے دین اس مسئلہ میں نکاح ویدسٹہ جائز ہے یانہیں، اس
کا کائی جواب ہونا چاہئے، کیونکہ جارے علاقہ میں ایک وہابی نجدی چک
نمبر 40 میں ایسے نکاح فنح کرتا رہتا ہے، اور دلیل دیتا ہے لا شغار فی
الاسلام لہذا اس مسئلہ کا بہت شور پڑچکا ہے خور فرما کر با دلائل موثق جواب
ارسال فرما ئیں اور ایسے فنح نکاح کرنے والے کو کیا سزا ہونی جاہئے،

جواب جلدي دين بيتوا بالصواب والنفصيل تؤجر وابه مالا جرالجزيل \_ الجواب: - شغار كامطلب شرعابي بكرايك آدى اين الركى يا بهن كا نكاح دوسرے سے کردے اور وہ دوسرا اپنی لڑکی یا جمن وغیرہ کا نکاح اس ہے كرد ساور برايك كامبرشرى نه بوبلكه نكاح كے بدله ميں نكاح بى مبر بواييا كرنا كناه ومنع ہے،كيكن نكاح منعقد ہو جائے گا، اگرمبر عليحده عليحده مقرر كركے نكاح كئے گئے تو نكاح شغار ميں داخل نه ہو تكے ، مرقاة شرح مشكوة م ب البنته على الهداية اذا زوج الرجل ابنته على ان يزوجه الزوج ابنته او اخته ليكون احدالعقدين عوضاعن الاخرى صدرتاً فيه قال ابن الهمام وانما قيدة لانه لو لم يقل على أن يكون بضع كل صدا قاً للا خرى أومعناه بل قال زوجتك بنتى على ان تزجني بنتك ولم يزد عليه فقيل حاز النكام اتفاقا و لامكون شغارا، ردائقاً رش ـــــــقال في النهر وهوان بشاغراي بزوجه حريمته على ان يزوجه الاحر حريمته ولامهر الاهذا كذافي المغرب على أن يكون بضم كل صداقة عن الأخر وهذا القيدلا بدمنه في مسمى الشغار حتى لمولم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بننك فقبل أو على أن يكون بضع بنتى صدا قالبنتك فلم مدل الاخر بل زوجه بنته لم يكن شغارا بل نکاحا صحبہ انفاقا ﷺ ہواں سے، و حاصله انه

مع ايجاب مهر المثل لم يبق شغار احقيقة عمة الرعاياش شغار كمتعلق لكمام، وهوان بخلو النكاح عندالمهر من الطرفين هوانكاح حريمة الاخر فلولم يكن هذا فليس بشغار كان يذكر المهر مع شرط ان يزوجه مزليته لا بذكر المهر ولا يجعل انكاحه مهر ابل بشرط علحدة كذافي النهر برايش شغارى تعريف كرف كے بعدقر ماياف العقدان جائز ان بدائع الصنائع ميل - والنكاح صحيح عندنا- ياكتان ميل يدكارشت جوكياجاتا ہے، وہ شرعا نکاح شغاریس داخل نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس فتم کے نکاح علیحدہ علیحدہ مہرمقرر کرکے کئے جاتے ہیں، ہمارے نز دیک تکاح شغار بھی منعقد ہر جاتا ہے، اگر جہ ایسا کرتا گناہ ہے، جیسا کہ ایام حیض میں عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، مگرایام بیض میں طلاق دینا گناہ ہے، جب بین کاح شرعاصیح منعقد ہوتو اس نکاح کوشو ہر کے علاوہ کوئی فنخ نہیں کرسکتا و وعورت بدستورا ہے شو ہر کی بیوی ہے، وہالی شان الوہیت، وشان رسالت وشان ولايت ميں ہے اوب گستاخ جيں،مسلمانوں پر لازم ے کہان کی مجلس میں نہ بینھیں اور نہ بی ان کے وعظ سنیں اور ان سے شرعی فتؤیٰ بھی حاصل نہ کریں بلکہ شرعی فتؤیٰ کسی سی سحج العقیدہ عالم وین ہے وريافت كرير ، مونى مزوجل شريعت ير جلنے كى توفيق دے، والله تعالى ورسوابه الانعلى اعلم \_

سوال نمبر 44:-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کدایک کنواری عورت نے زنا کیا اب وہ حاملہ ہے اس وقت اس کی شادی جائز ہے یانہیں مطلع فرماویں۔ بینواتو جروا۔

الجواب:-

جس كوارى ورت كوزنا كاحمل بواس سے مالت حمل بيس شرعا نكاح بوسكا ہے، چرجس سے نكاح كيا اى كاحمل ہے تو وضع حمل سے پہلے بھى وہ اس سے وظی كرسكتا ہے، اور اگر دوسر سے كاحمل ہے اب جب بتك بچہ بيدا نہ ہو ليتوشو ہر كے لئے وظی جائز نہيں ۔ ہدايہ من ہے و ان توج حبلى من ذنى جازالنكاح و لايطاها حتى تضع حملها بيين الحقائق من ذنى جازالنكاح و لايطاها حتى تضع حملها بيين الحقائق من ہو ہے، هل تزوج الحبلى من الزفاو لا يحل تزوج الحبلى من غيره ، بدائع الصنائع ميں ہے، على هذا يخرج مااذا تزوج امرا ق

حاملاً من الزناانه يجوز من قول ابى حنيفة و محمد ولكن لا يطاها حتى تضع ورمخارش ب-صح نكاح حبلى من زنالا حبلى من غير ه اى الزنا..... وان حرم وطؤها ودواعيه (حتى تضع) غيراسش ب، لو نكحها الزانى حل له وطوها انفاقاً لمذاصورت مستوليش نكاح بوجا عكا،اس لح ابناح كرنا جائز ب، والتدتعالي ورمول الاعلى اعلم .

نبر45:- أيك سوال كاجواب:

خاوند کے مجنون ہونے کی وجہ سے شرعا نکاح فنخ نہیں ہوسکتا، بہارشر بعت

میں درمختار کے حوالہ ہے تحریر فر مایا اگر شو ہر میں کسی قتم کاعیب ہے مثلاً جنون، جذام نه برص یاعورت میں عیب ہو کہ اس کا مقام بند ہویا اس جگہ گوشت یا مڈی پیدا ہوگئی ہوتو فنخ کا اختیار نہیں۔رہی یہ بات کہ مردعنین ہے، توعنین کا علم بیہ ہے کہ عورت قاضی شرح کے سامنے خاوند کے عنین ہونے کا دعویٰ کرے۔ قاضی خاوندکو بلا کر یو جھے اگر خاوندعنین ہوئے کا اقرار کرے تو قاضی اس کوا یک سال کی مہلت دے اگر سال کے اندر شوہر نے وطی کرلی تو عورت کا دعویٰ ساقط ہوجائے گا۔اوراگر (سال تک ) جماع نہ کیااورعورت جدائی کی خواستگار تو قاضی اس شخص عنین کو طلاق دینے کو کیے اگر طلاق ویدے تو بہتر ورنہ قاضی میاں ہوی کے درمیان تفریق کردے بہرصورت صورت ندکورہ میں وہ عورت بدستورا ہے اس خادند کی بیوی ہے، دوسری جگہ بغیرصورت ندکورہ بالا کے کسی جگہ تکاح نہیں کرسکتی بغیرصورت ندکورہ کے دوسری جگہ نکاح کرنے والے کرانے والے دیدہ دانستہ گونہ بننے والے مجلس نکاح میں شریک ہونے والے سب گنا ہگار ہیں۔واللہ نعالی ورسولہ الاعلیٰ

## سوال نمبر <u>46:</u> ـ

مولوی سرداراحمد صاحب دامت برکاتهم العالیه السلام علیکم ہم آپ ہے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ،اس کا جواب دیں ،کیا ایک مرد کے نکاح ہیں اس کی عورت کی بیجی آسکتی ہے ،اگر نہیں آسکتی تو اس متعلق کیا ہے ، نیز اگر اس مرد کا اس کی عورت کی بیجی ہے ناجا ہے تعلق با ثبوت ثابت ہوجائے تو پھر

نكاح باتى رەسكتاب، الجواب:-

این بیوی کی موجودگی میں بیوی کی جیجی ہے ہرگز نکاح نہیں ہوسکتا، حدیث ياك سي ٢٠٠٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أن تنكح المراَّة على عمتها أو العمة على بنت اخيها الحِيُ ورتكى تجیتی سے نا جائز تعلق ہونے کی دجہ ہے اس عورت کے نکاح میں کوئی فرق تہیں آئے گا۔ گربینا جائز تعلق شرعاً بہت براجرم ہے، اور وہ مردشد بدترین كنابر كالمستحق تارلائق غضب وقبرقهار ب، والثدتعالي ورسوله الاعلى اعلم \_

# سوال نمبر 47:-

بہتی زیور میں لکھا ہے، کہ زیدا نی بیوی کی بجائے غلطی سے لڑکی کوشہوت ے ہاتھ لگا ئے تو بیوی مرد پر حرام ہوجاتی ہے، مردکوجا ہے کہ طلاق دیدے اگرمردطلاق نددے تو بیوی اس کی دوسری جگه نکاح کرستی ہے، یانہیں،اگر نہیں کرسکتی ہے تو حرام کا کہنا بہتنی زبور پہسلسلہ ٹھیک ہے یانہیں اگر ٹھیک ہے تو کوئی عدیث یا آیت سے ٹابت ہے،

الجواب:-

حرمت مصاحرت جس طرح وطی ہے ہوتی ہے ای طرح شہوت کے ساتھ چھونے ہے بھی ہو جاتی ہے، چھونا قصد اُ ہو یاغلطی ہے ہو یا مجبور اُ ہر حالت مصاہرہ ثابت ہوجائے گی، حرمت ثابت ہوجائے کے بعد مردوعورت کوجدا ر ہنااور تکاح کرنا فرض ہے، گرخود بخو د تکاح فنے نہیں ہوگا۔ جب تک شوہر متارکہ نہ کرے بعد متارکہ عدت گزرے بغیر نکاح جائز نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئولہ ہیں اگر مرد نے اپنی لڑکی کوشہوت کے ساتھ چھوا ہے تو اس لڑکی کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اور اس مرد پر نمیشہ کے لئے حرام ہے، اور اس مرد پر نمیشہ کے مورت سے ہوائی کرے بغیر متارکہ کے، اور بغیر عدت گزارے وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی، متارکہ کی صورت سے مشلا شوہراپی عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی، متارکہ کی صورت سے مشلا شوہراپی عورت دوسری جگہ نکاح نمیس کے کہ میں نے تیراراستہ خالی کردیا، میں نے تیجے چھوڑ دیا، میں نے طلاق دے دی، اور حرمت کا مطلب سے ہے کہ وہ عورت مرد کے نکاح میں ہیشہ کے لئے نہیں آ سکتی، واللہ تعالی ورسولہ الاعالی اعلی۔

## سوال نمبر 48:-

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کی جس وقت شادی ہوئی اس
کے والدین نے حسب دستور جوڑے زیوروغیرہ پڑھائے، اور بعد نکاح
ہونے کے لڑکی کے والدین نے پچھزیوراور جوڑے وغیرہ جہیز میں دیے،
بعد میں پچھزیور نکاح کے بعد بنوادیا، زید نے پچھ کیڑاوغیرہ بھی علاوہ معمولی
کیڑے کے اور اس عورت نے اپنے شوہر کے وقت مرتے اپنے شوہر کے
اور اب تک مہر بھی معاف نہیں کیا، بلکہ مرتے وقت اس کے پاس بھی نہیں
گئی، اور زید کے نام پچھ جا کدادوغیرہ نہیں ہے، اس صورت میں مال کا مالک
کون ہوگا اور مہر کا اواکر ناکس کے ذے عائدہ وگا۔ بینوا تو جروا۔

الجوا۔ ۔۔

جو کچھز بور کیڑ ابرتن وغیرہ عورت کو جہیز میں ملاتھا اس کی مالک خاص عورت ہے،اور جو کچھ چڑھاؤشو ہر کے یہاں سے ل گیا تھا،اس ہیںرواج کود یکھا جائے گا، اگر رواج بیہ ہو کہ عورت ہی اس کی مالک مجھی جاتی ہے تو وہ بھی عورت کی ملک ہو گیا، اور اگرعورت ما ایک تہیں مجھی جاتی تو وہ جس نے چر صایا تھا۔اس کی ملک ہے،خواہ (شوہرکا) والدہ ویا (اس کی) والدہ یا خود شو ہراور جوز پورزیدنے بعد نکاح بنوایا اگر عورت کی تملیک کردی تھی ۔ بعنی سے كهدديا تحاكه من نے بيزيور تھے دے ڈالا ، تھے اس كامالك كرديا، اور قبضة عورت كابوكيا ، توبيز يورجي ملك زن بوكيا \_اورا كركبا تحقيم يبنغ كوديا ، تو شو ہرکی ملک رہا۔اوراگر پچھنہ کہا تو رواج دیکھا جائے گا۔ای طرح زیور بنا وين كوا كرعورت كى تمليك مجهة بين تو بعد قبضه عورت ما لك بوكى ورنه ملك شوہریرر باعورت کامہر ذمہ شوہرے، اگر شوہر کا کچھ مال مثلاً یمی زیور کہاس نے بنادیا اورعورت کی ملک اس میں ٹابت نہ ہوئی تھی ، یا اور کوئی چیز جو ملک . شوہریائے اس سے وصول کرے اگر ملک شوہر سے پچھ ند ملے تو شوہر کے والدين وغير جاسے بچھ مطالبہ سي وقت نہيں كر عتى جب كدانہوں نے مبركى صانت نه کرلی ہو، اس کا معاملہ عافیت پر رہا ،ا ورافضل میہ کہ شو ہر معاف كرد ہے والثد تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم منقول از فیآ وی رضوییہ۔

## شوال نمبر 49:-

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کداگر کوئی شخص شوق محبت سے اپنی منکوحہ کے بیتان منہ میں ڈالے اور شیراس سے بہہ کر طلق سے نیچ اتر

جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، الجواب:-

دوسال بلکہ ڈھائی سال کے اندر کوئی لڑکا اور لڑکی کمی عورت کا دودھ پی لے تو جس عورت کا دودھ بیا ہے، دہ رضائی ماں اور جس نے بیا ہے دہ رضائی اولا دہ ہے، اور اس مدت رضاعت کے بعد اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ بیٹے تو اس کا دودھ پینے ہے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوتی اور رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی اپنی عورت کا دودھ پی لے تو یہ فعل یعنی اپنی عورت کا دودھ پی لے تو یہ فعل یعنی اپنی عورت کا دودھ پی سے تو دو ھے بیٹا شرعاً منح ہے، گناہ ہے گر اس سے نکاح نہیں ٹوشا، صورت مذکورہ ہے جس شخص کے طبق میں اس کی بیوی کے بیتان میں سے دودھ جلا گیا ہے خواہ شوہر کے اسکے بیتان چو سنے سے یا بغیر چو سنے کے اس دودھ جلا گیا ہے خواہ شوہر کے اسکے بیتان چو سنے سے یا بغیر چو سنے کے اس سے نکاح نہیں ٹو شا، وہ عورت اس شوہر مذکور کی بیوی ہے، بیوی کا دودھ بینا شرعاً منع ہے، گناہ شدید ہے، جوالیا کر سے اس پر تو بہ لازم ہے، واللہ تعالیٰ درسولہ الاعلیٰ اعلیٰ م

نسسوٹ: ایک لڑی دی سال کی ہے اس کے پہتان ہے دودھا تر آیا دوسر فی حض کا لڑکا تقریباً پونے دوسال کا ہے، کسی وجہ ہے اس لڑکے کے باب نے اس دی سالہ لڑکی ہے اپنے پونے دوسالہ لڑکے کا نکاح کردیا، باب نے اس دی سالہ لڑکی ہے اتفاقا اس دی سالہ منکوحہ بیوی کا دودھ فیکاح ہونے کے بعدای لڑکے نے اتفاقا اس دی سالہ منکوحہ بیوی کا دودھ پیلیا تواس صورت میں وہ دی سالہ لڑکی اپنے پونے دوسالہ محروالے شوہر پر کی لیا تواس صورت میں وہ دی سالہ لڑکی اپنے پونے دوسالہ محروالے شوہر پر حرام ہوجہ کے گی ، کیونکہ اس لڑکے نے مدت رضاعت کے اندرائی بیوی کا

دودھ پیا،لہذا وہ لڑکا اس عورت کا رضائی بیٹا ہوگیا۔اوروہ لڑکی اس لڑکے کی رضائی مال بن گئ ،لہذا وہ عورت اپنے شوہر برحرام ہوگئی، واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال نمير 50:-

ایک فخض نے ایک عورت شادی شدہ کو اغواکر کے اپنے گھر آباد کیا، جس
کیطن سے اولا دہے جو کہ بغیر نکاح کے ہے اب مذکورہ عورت کا سابقہ شوہر
فوت ہوگیا ہے، کیا بعد از عدت سابقہ عورت کا نکاح ہوگا۔ اولا دجوقبل از
نکاح بیدا ہوئی ہے، وہ فخص مذکور جس نے اغوا کیا ہے، اس کے ترکہ کی
وارث ہوگی انہیں۔

نمبر2: - جس مخص نے ندکورہ عورت کواغوا کیا ہے اس جرم کے تحت اس کی کیا تعزیر ہے،

نمبر3: - جوا شخاص شخص مذكورے با جمی تعلقات میں خوردونوش میں شر يک رہے جیں، ان پرتعزیر کا کیا تھم ہے ، مفصل و مدلل تحریر فرما کر مشکور فرماویں تا كيداً عرض خدمت ہے۔ بينوانوجروا۔

#### الجواب:-

نمبر1: - شادی شدہ عورت کو اغوا کر کے کوئی آ دمی اینے گھر تا جائز طریقہ سے آباد کر لے تھر تا جائز طریقہ سے آباد کر لے تو جواد لا داس عورت مذکور کے بطن سے ہوگی شرعاً بیاد لا داس اغوا کرنے والے کی قرار نہیں دی جائے گی ، احکام شریعت میں ہے زتا کے بانی کے لئے شرع میں کوئی عزت نہیں تو بچے اولا در انی نہیں تھمر

کتے ،اولاداس کی قرار پائی ، ایک عمدہ نعمت ہے جسے قرآن طعیم نے لفظ ہبہ سے تبعیر کیا ، یہ سب لمس بیشاء ذک ور آزانی اینے زنا کے باعث مستحق عضب وسزا ہے ،نہ کہ ستحق ہبدوعطا لہذا ارشاد ہوا ،للعاه رالحجر لہذا صورت مستولہ بیل شریعت کی روسے وہ اولا و جب کہ اغوا کرنے والے کی قرار نہ پائی تو اس عورت کی بیا ولا داغوا کرنے والے کے ترکہ کی وارث نہ ترار نہ پائی تو اس عورت کی بیا ولا داغوا کرنے والے کے ترکہ کی وارث نہ ہوگی ، واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم ۔

نمبر2: شادی شده عورت کواغوا کرنے والاشریعت کے خلاف گھر ہیں آباد کرنے والا مرداوروہ عورت دونوں شرعاً شدیدترین مجرم و گنا ہگار مستحق تار لائق غضب جباروقہار ہیں، ان پر لازم وضروری ہے کہ فوراً ایک دوسر سے سے جدا ہوجا تیں، شریعت ایک لحظ بھی ان کو اکٹھا رہنے کی اجازت نہیں دی محدون تعزیر لگانا شرعاً حکام کا کام ہے، لیکن اس زمانہ میں یہاں پر حدود شرعیہ لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہذا تعزیر و حد کا جوائب میں لکھنا ہے فائدہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔

نمبر 3: - لوگوں کو چاہئے کہ اس آ دمی سمجھا کیں اور شریعت کے مطابق عورت رکھنے کو کہیں اگر مان جائے تو بہتر ورنداس سے میل جول سب تعلقات منقطع کردیں یہاں تک کہوہ آ دمی اپنے اس فعل بدسے باز آ جائے ،اگروہ بے حیا آ دمی اپنے اس فعل بدسے باز آ جائے ،اگروہ بے حیا آ دمی اپنے اس فعل بدسے باز نہیں آ تالوگ اس حالت میں بھی اسے سے میل جول کر رہے ہیں تو شرعاً یہ لوگ بھی بحرم و گنا ہگار ہیں ، واللہ تعالی ورسول الاعلیٰ اعلم ۔

#### سوال نمير 51:-

کیا فرماتے ہیں علمانے دین مندرجہ ذیل مسئلہ ہیں سماۃ جنت ہی ہی دختر حاجی یارمحرقوم ترکھان ساکن گوجرہ خاوند سمی امیر ولد تعلی پردعوی تعنیخ نکاح زیر دفعہ نمبر 12 یکٹ وائر کیا ،سول نج درجہ اول ٹوبہ فیک سنگھ نے کی طرف وگری تعنیخ نکاح معہ خرچہ محم صادر کردیا، اور بیجی تھم دے دیا کہ معاملیہ مبلخ 161روپ بابت خرچہ مقدمہ بندا اداکر ساوراس تھم نامہ کی سرکاری مقل فتوی بندا کے ساتھ لف کی ہوئی ہے، اور مقدمہ فیکورہ کا نمبر 131 فوجداری ہے، للبذا بتایا جائے کہ بروے شرع شریف نکاح فیکورہ فیم سنج ہوگیایا نہیں۔ بینوا توجروا۔

#### الجواب:-

نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہ جا ہے تو گرہ کھول دے جا ہے بند

ر کھے، قرآن پاک میں بیدہ عقد النکاح حدیث شریف میں ہے، السطلاق
المدن اخذ بالساق لہذا صورت مسئولہ میں سمی امیر نے اپنی مسماۃ جنت
بی بی کی وجب طلاق شریعت کے مطابق نہیں دی تو مسماۃ نہ کورہ بدستورا پنے
شوہر کی ہوی ہے، شرعاً دوسری جگہ ذکاح نہیں کرسکتی، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ
اعلم۔

## سوال نمير 52:-

ایک شخص کی شادی تقریباً آتھ سال قبل جبکہ ہوئی تھی،میاں ہوی میں برا

سلوک آج تک رہا، اور نہ ہی اسکی بیوی کو بیہاں کے کسی رشتہ دار سے تکلیف بینی ہے، ابھی تک اس کی اولا دہیں ہوئی، خدا کی قدرت ہے، آدی طاقتور مرد ہے، شایداس کے مادہ میں کوئی فرق ہوڈ اکٹر کے کہنے کے مطابق اب بیوی کے والدین طلاق دلوانا چاہتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی اکساتے ہیں، بیوی کے والدین طلاق دلوانا چاہتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی اکساتے ہیں، میال طلاق نہیں دیتا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فتوی عنایت کیا جاوے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب:-

## سوال نمير **53:**-

كيافرمات بين علائے دين اس مئله من كه مطلقه غير مدخوله كوحلاله شرط ب

یانہیں، عورت غیر مدخولہ کے متعلق با مکتاب جواب ارسال فرماویں کہ عورت غیر مدخولہ کوعدت پڑتی ہے، یانہیں۔ بینواتو جروا۔ الجواب:-

جس حره عورت كوتمن طلاقيس بوجائيس تو وه عورت البيئ شو برك لئے بغير طلاله كے حلال نبيس بوسكتى، غير مدخول بها كوايك كلمه سے تين طلاقيس دى جائيس تواس پر بنيوں طلاقيس واقع بوجاتى بيں \_ بدايي بيں ہے، اذاطلق الرجل امراءً ته شلشاً قبل دخول بھا و قعن عليها۔ كنزائدةائن

مل به طلق غير الموطوة ثلثا ومعن بين الحقائق شرح كزالدقائق من به وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عسود وابن عسود وابن عسو وابن عسود وابن عسود وابن عسو على ابن ابى طالب و زيد ابن ثابت وجمهور التابعين فقهاء الامصار يعني غير مخوله وقين طلاقي وية سي تيول طلاقي وابع بوجاتي بين بير ملك ابن عباس وابن معود وابن عمر وعلى ابن الي طالب وزيدا بن ثابت وجمهور تابعين وفقهاء امصار شمم الله تعالى قال واذا طلق ردالخار من به ونص محمد رحمة الله تعالى قال واذا طلق الرجل امراً تمه ثلاثا جميه انقد خالف السنة واثم دخل بها

اولم يد خل سواء بلغنا ذالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عمق الرعايم عليهم م

وغيرالموطوة تبين بواحدة نعم لوطلقها بكلمة واحدة بان قال انت طالق ثلثا تقع الثلث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير مخوله بها تين طلاقول كواتع بون عمطقه مغلظه عير مخوله بها تين طلاقول كواتع بون عمطلقه مغلظه بوجاكة الل كي لي بي بي بي المي على المتراءم كاسوال بي بيرانيس بوتاعمة الرعابيس بوحتى انه عن غير المدخولة فانها تبين بطلاق واحد لا عدة لها حتى قطلقها الاخرى. والشرة عالى ورسول الاعلى اعلم مقطلقها الاخرى. والشرة عالى ورسول الاعلى اعلم مقطلقها الاخرى.

#### سوال نمبر **54:**-

زید نے اپنی بیوی کوسہ طلاق ہے حرام کیا ، بیک وقت اُیک مولوی صاحب
تبلیغی جماعت کے سربراہ جو کہ خواجگان کی معجد کے امام وخطیب میں انہوں
نے کہا ہے کہ زید تین طلاقیں یا سات یا دس یا سوتک بھی اپنی بیوی کو دے
تب بھی ایک ہی ہوگی ، نیز اس کے پیچھے نمازیں ہوسکتی ہیں ، یا کہ نہیں ،
بینواتو جروا۔

## الجواب: -

اگر کوئی آ دی این بیوی کو تین طلاقیں بیک دفت دے دے تو تینوں واقع ہوجا کیں گی، اگر چدایسا کرنا گناہ ہے، جیسا کدایام چیض میں کوئی آ دمی اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق ہوجائے گی، گرطلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ جمہور صحابہ کرام تا بعین۔ تبع تا بعین فقہاء جمہد ین عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی مسلک تھا۔ اب بھی جمہور امت کا یہ مسلک ہے کہ عورت

کو بیکہ وقت تین طلاقیں دیے ہے تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔مشکوۃ شريف يس بعن مالك بلغه ان رجلاقال لابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما اني طلقت امراتي مائة تطليقة فماترى على فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وسبعون اتخذت بها آيات الله هزوارواه في الموطأ ليني عبراللهابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ایک آ دمی نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنی یوی کوایک سوطلاق دے دی ہے، آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تین طلاقیں تیری ہوی پر بڑگئی ہیں، ستانوے 97 طلاقوں سے تونے اللہ تعالیٰ کی آ يتوں سے صفحا كيا، نعبوذ باالله من ذلك مرقاة شرح مشکلوۃ ، فتح القدیرے روالختاریس ہے ، ذھے ب جے مہوو الصحابة والتابعين ومن بعد هم من ائمة المسلمين الى ان يقع ثلاث في القريش من الادلة في ذلك مافي مصنف ابن ابى شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم قلت ارايت لو طلقها ثلثاً قال اذا قد عصيت ربك وبانت منك امر أتك اسمئلك متعلق روايات تفصيل عفي القدريس ويكص عدة الرعاييش ب، فمثل هذا يقع لكنه يا ثم به هوالمنقول من جمهور الصحابة والتابعين والمجتهدين منهم ابن عباس اخرجه مالك وابو هريره اخرجه عنه ابو داؤد حضرت امام نوى رحمة الله تعالى عليه فرمايا شرح مسلم ميس وقد

اختلف العلماء فيمن قال لا مراته انت طالق ثلثا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والتخلف يقع الثلث الناحاديث وروايات معلوم بواكرا كركوئي آ دمی این بیوی کوتین سے زائد طلاقیں بیک وقت دے گا تو نتیوں واقع ہو جائیں گی ، یاتی تین سے زائد لغود بے کار ہوں گی ،اس مولوی کا پیکہنا کہ زید تین طلاقیں یا سات یا دس یا سوتک اپنی بیوی کو دے تیب بھی ایک ہی واقع ہوگی، بالکل غلط ہے، سراسراحادیث روایات جمہور امت سلف وخلف کے مسلک کے خلاف ہے، غیرمقلدوں کی معتبر ومتند کتاب فآوی ثنائیہ کی تشری میں ہے صحابہ تابعین وتع تابعین سے لے کرسات سوسال تک کے سلف صالحین صحابہ تا بعین محدثین ہے تو تنین طلاق کا ایک مجلس میں واحد شار هونا ثابت نبيل من ادمى فعليه البيان بالبرهان ودونه فرط لقتاد ،ملاحظه مو موطاامام ما لكصحيح ابخاري فتح الباري وتنسيرابن كثيرتنسيرابن جرمياي فمآوي کی تشریح میں نیز ہے، تین طلاقیں مجلس واحد میں محدثین کے نزویک ایک كے تھم میں ہیں ، بیرمساك صحابہ تا بعین تنع تا بعین وغیرہ محدثین متفذمین كا نہیں ہے، بیمسلک سات سوسال کے بعد کے محدثین (غیرمقلدین) کا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتوی کے بابند اور ان معتقد ہیں، غیر مقلدول کے گھر کی شہادت ہوگئ کہ جمہورامت کا مبلک تو یہ ہے کہ تین طلاقیں بیک دفت دینے سے مینوں واقع ہوجاتی ہیں۔ابن تیمیہ اوراس کے معتقدین و مبعین و ہاہیے غیرمقلدین نے سات سو برس کے بعداس مسئلہ کی خالفت کی اور تین طلاقوں کو ایک ہونے کا فتو کی دیا ، ہمارا اس برعمل ہے ، جو تقریباً چودہ سو برس سے جمہورا مت کا مسلک چلا آ رہا ہے ، اور غیر مقلدی خود نے ہیں ان کا مسلک بھی نیا جو جمہورا ہلست کے سراسر خلاف امام کاسی صحیح العقیدہ پابند شرع ہونا ضروری ہے ، لہذا اہلست کے علاوہ کی بد غد ہب وہانی دیو بندی غیر مقلدرا فضی قاد بانی مودودی وہائی تبلیغی جماعت کے بیچھے اہلست کو ہرگز نمازند پڑھنا چاہئے ، اور ایسے عقیدہ والوں کو ہرگز امام نہ بنایا جائے ، واللہ تعالی ورسولہ الماعلی اعلم ۔

## سوال نمير **55:**-

کیا فرماتے ہیں علمائے وین شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں زید نے اپنی ہوی ہندہ کو کہا تھے تین طلاق دیں یا کہا تھے ، طلاق ، طلاق طلاق ، ہے یا کہا تھے ، طلاق دی ہوگی یا تین ہے ، بعض علماء اہلسنت و جماعت فرماتے ہیں ۔ ان صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگر کسی نے اپنی فرماتے ہیں ۔ ان صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی ، اور اگر کسی نے اپنی ہوگی کو کہا دور ہوجا ، دور ہوجا ، دور ہوجا ، یا میر ہے گھر سے نکل جا ، کیا ان صورتوں میں طلاق ہوگی یا نہیں ، اگر ہوگی تو رجعی یا بائن بینوا بالد کیل تو جروا ۔

الجواب:-

تحمد ہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ۔ اما بعد ، اگر آدمی اپنی بیوی کوتمین طلاق بیک وقت ایک کلمہ ہے دیتو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں

عاہے عورت مدخولہ ہویاغیر مدخولہ ہو، مگراییا کرنا گناہ ہے، جبیبا کہ ایام حیض میں اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ جمہور صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین فقبہاء مجبتدين رضى الثدنعالي عنهم كاليمي مسلك تفارا دراب بهي جمهورامت سلف و خلف کا بھی مسلک ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتى بي مشكوة شريف من ج،عن مالك رضى الله تعالىٰ عنه بلغه ان رجلا قال لا بن عباس رضى الله تعالى عنهما انى طلقت أمراتي مائة تطليقة فماترى على قال ابن مبارك رضى الله تعالى عنهما طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوارواه في الموطايعي حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے ايك آ دمى نے عرض كى كه حضور ميں نے اپنى بوی کوایک سوطلاق دی ہے، آب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آب نے فرمایا تین طلاقیں تیری بیوی پر پڑگئیں، اورستانو ہے طلاقوں ہے تونے اللہ تعالیٰ کی آیتوں ہے شخصا کیانعوذ باللہ من ذٰ لک مرقاۃ شرح مشکوٰۃ فتح القدير ردالخارش م، ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من ائم المسلمين الى ان يقع ثلث في القديم ب ونص محمد قال اذا طلق الرجل امراته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة واثم به وان دخل بها اولم يد خل سواء ثم قال بلغنا ذُلك عن رسبول الله صلى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

وعن على وعن ابن مسعود ابن عباس و غيرهم رضوان الله عليهم اجمعين نيزاس مس ب ومن الادلة في ذلك مافي مصنف ابن ابي شيبة والدار قطني في حديث ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما المتقدم قلت يارسول الله ارئيت لو طلقها ثلاثا قال اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك ال مسئلہ کے متعلق اور روایات تفصیل سے فتح القدیر میں دیکھیں نیز اس میں - واماوقال انت طالق احدى عشر فانه يقع الثلث بالاتفاق لعدم العاطف فآدي مندسيس ارتم مرفوله على كاتو اکیس طلاق ہے طالقہ تو ہمارے علمائے ثلاثہ کے نز دیک تین طلاق ہوگی اور اگر کہا گیارہ طلاق تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوگی بتفسیر صاوی میں ہے، والمعنى فان ثبت طلاقها ثلاثافي مرة او مرات فلا تحل الخ، اذاقال لها انت طالق ثلاثا او البتة وهذا هوالمجمع عليه واما القول بان الطلاق الثلاث في مرة واحدة لايقع الاطلقة فلم يعرف الابن لاتيمية من الحابلة وقد ردعلته أئمة منذهبه حتى قال العلماء انه الضال والمضل عمة الرعاب م ب ب فعثل هذا يقع لكنه يا ثم به هوالمنقول عن م جمهورالصحابة والتابعين والمجتهدين منهم ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اخرجه مالك وابو هريرة اخرجه عسنسه ابو دائود قدورى اوراس كى شرح فارى مى ب طلاق

البعة وهوان يطلق الرجل امراته ثلاثا بكلمة واحدة او فى طهر واحد - موم طلاق بدعت است وآساي است كرسطلاق وبر شو ہرزن خو درا بیک وفعہ لیعنی بیک کلام یا سہطلاق متفرق د ہدوریک طهر فیاذ ا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا يسهرگاه كرداد سه طلاق بیکے ازیں دوطریق واقع شد سه طلاق وجدا شداز و د طلاق دہندہ گنهگار و عاصی میشود وایس طریق منهی است نشاید وایس تکم که بیان کر ده شد در مردے دزنے بود کہ شوہر بعد از نکاح باوی امعت کردہ باشد کذانی کشف الحقائق نيزاس مس ب، واذاطلق الرجل اسرات ثلاثا قبل الدخول بها بدفعة واحدة وقعن عليها جمعلة بركاه كبطلاق داد شو ہر بزن خود پیش از وطی بایں طور کہ بگو بدانت طالق ثلاثا پس واقع میشو دسه طلاق بآن زيرآنجير سطلاق بم داده است نيزاس ميں ہے، انت طالق ثلاثا الاثلاثا طلقت ثلاثا و بطل الاستثناء، اگر بگویدشو ہر بزن خود بر تو سه طلاق است مگر سه طلاق دا قع شود، سه طلاق زیرانچه استشناء جمیع از جمیع است وآ ل سجيح نيست بلكه بإطل است و ناحا ئز ، مجموعه فيآوي مولا ناعبدالحي لکھنوی رحمة الله عليه بيس ب، اگرزيد نے اپني بيوي کو حالت غضب بيس کہا میں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، پھر میں نے طلاق دیا، پس اس تین پار کہنے سے تین طلاق واقع ہوگی ہانہیں ،

هوالمصوب:-

اس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی ، حنفیہ کے نزد یک بغیر تحلیل کے نکاح

درست ندہوگا۔ نیز اس میں ہے، زید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین و فعہ
کہد دیا کہ تجھ پر طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، کین اس نے غصہ کی
حالت میں بلانیت ایقاع طلاق ثلاثة اور بدوں سیجھنے معنی اور حکم ان الفاظ کے
کہا ہے اس صورت میں طلاق ثلاثة واقع ہوگئی یانہیں۔

#### هوالمصوب:-

جو شخص تین طلاق و ب و یوب، اور مقصود دونوں مرتبدا خیر ب، تاکیدنه بولی اس صورت میں غرب جمہور صحابہ تابعین وائمہ اربعہ واکثر مجتدین وجناری و جمہور محدثین تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، البتہ بیجہ ارتکاب خلاف طریقہ شرعیہ کے گنا ہمگار ہوگا۔ نیز اس میں ہے، چیفر مایند علمائے دین ومفتیان شرع متین اندرین مسئلہ از روئے غرب حنفیہ صورتش این کہ زید زوجہ خود مسماۃ ہندہ رادر حالت غضب طلاق داد بایں طور کہ سہ بارلفظ طلاق بربان آور دیس دریں صورت برہندہ طلاق واقع شدیانہ برتقدیم اول چہ صورت است کہ باز ہندہ راز ید بنکاح آرد

الجواب هوالمصوب:

بر ہندہ سے طلاق واقع شدند حالا بدوں تحلیل نکاحش بازید درست بیست واللہ اعلم \_

بہارشر بیت میں ہے، غیر مدخولہ کو کہا تین طلاق تو تین ہوگی، اور اگر کہا تھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یا کہا تجھے طلاق ہے، ایک اور ایک اور ایک تو ان صور توں میں ایک بائن واقع ہوگی، اور موطوہ میں بہر حال تین

طلاق ہوں کی ، درمختار میں ہے، ( وان فسرق) بوصف و خبسر او جمل بعطف او غيره ربانت بالاولى ، لا الى عدة ، (الف) اذا (لم يقع الثانية) بخلاف الموطئوة حيث يقع الكل ردالخاريس م (قول حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمةليقاء العدة. ان احاديث وروايات وعبارات فآوي عمعلوم وظاہر ہوا کہ اگر کوئی آ ومی اپنی بیوی کوتین یا تین ہے زائد طلاقیں بیک وقت ایک کلمہ ہے دی تو تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی ، باتی زائد لغوو برکار ہوں كى، عام اس سے كەعورت مدخوله بويا غير مدخولدا كرشو برمتفرق طور برتين طلاقیں دے گاتو عورت بدخولہ ہے، تو ایک طلاق واقع ہونے سے عورت بائنہ ہوجائے گی اور یاتی محل نہ ہونے کی وجہ سے واقع نہ ہوں گی ،اوراگر عورت مدخولہ ہے تو متفرق طور پر بھی تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں وا تع ہوں گی ، عام اس نے كەحرف عاطفه ذكركر بے ياندكر ب، البداصورت مستولہ میں زید نے اپنی ہوی ہندہ کو ایک لفظ سے تین طلاقیں دی ہیں ، تو تينول طلاقيں واقع ہو تنگيں، و دعورت جا ہے مدخولہ ہو ياغير مدخولہ ليكن اگر سے كهاكه تحجي طلاق طلاق طلاق، ب يا تحجي طلاق دى، طلاق دى، طلاق دى، بغير حرف عاطفه كے تواس صورت ميں اگر عورت غير مدخوله ہے توا يک طلاق وا تع ہونے سے عورت یا ئند ہو جائے گی ،اور باقی طلاقوں کے لئے کل نہ رے گا۔اس لیتے وہ لغوو ہے کا رہوجا کیں گی ،اورعورت اگر مدخولہ ہے تو تين طلاقيس واقع بوحائيس گي، حبيها كه مشكوة شريف فتح القدر درمختار،

ردالحقار مجموعہ فقاوی بہار شریعت دغیر ہا کتب کی عبارتوں ہے ظاہر ہے، اہلسنت تو اہلسنت غیرمقلدین بھی اس بات کے قائل ہیں کہایک مجلس میں تینوں طلاقوں کے داقع ہونے کا مسلک جمہورا مت سلف وخلف وآ تمہار بچہ كا ہے، تين طلاق كا ايك شار جو ناصحابہ تا بعين تبع تا بعين محدثين كا به مسلك ر ہا کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تینون واقع ہو جاتی ہیں، اور سات سوبرس کے بعداین تیمیہ نے سب سے پہلے اس اجماع است کے خلاف فتوی ویا اور ایک مجلس میں بیک وقت تین طلاق دینے ہے ایک طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہوا،اس براس کے غد ہب صبلی کے علماء نے اس کارد کیااور فرمایا کہ بیخود گمراہ ہے،اورلوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے،جیسا کتفسیر صاوی کی عبارت سے ظاہر ہوا بعد میں جولوگ تین طلاق ایک مجلس میں داقع کرنے ہے ایک طلاق کے داقع ہونے کے قائل میں وہ ابن تیمیہ علیہ ماعلیہ کے تبعین میں ہے ہیں جمہور امت کے مسلک پرنہیں ہیں،غیر مقلدوں کےمشہور دمعروف امام نواب صدیق حسن بھویالی کی کتاب سک الختام شرح بلوغ الرام ميں بيعني درصور - يكه سهطلاق در يك محلس ارسال كرده شدند دوم آ نكه سه طلاق مانع ميشودو بائن رفته اندعمر دابن عباس و عا كشهرضوان الثدعيم در دايت است ازعلي وفقهاءار بعه جمهورسلف وخلف نيز غیرمقلدوں کی معتبر ومستند کتاب فتاویٰ کی تشریح میں ہے،صحابہ تا بعین تبع تابعین ہے لے کر سات سوسال تک کے سلف صالحین صحابہ تابعین محدثین ے تو تین طلاق ایک مجلس میں واحد شار ہونا ٹابت نہیں من ادعی فعلیه

البيان بالبرهان ودونه خرط القتاد الاظهروموطاامام الكريج بخاری و فتح الباری ،تفسیر این کثیر و این جریر ، نیز اس میں ہے کہ تین طلاقیں مجلس واحد میں محدثین کے نز دیک ایک کے حکم میں ہیں، پیمسلک سحاب تابعین تبع تابعین ومحدثین متقدمین کانہیں پیمسکلہ تو سات سوسال کے بعد کے محدثین کا ہے، جوابن تیمیہ کے فتویٰ کے پابند ہیں اور اسکے معتقد ہیں اسمى ، جومولوى صاحب ابلسنت ہونے كے مدى ميں ، اور ايك مجلس ميں تين طلاق دینے سے تین کے واقع ہونے کے منکر میں غلطی پر ہیں ،اس کے لئے جائز تبیں کہ ائمہار بعدے مسلک کوچھوڑ کرنیا طریقہ اختیار کرے تفسیر صاوی ير جولا يجوز تقليد ماعداالمذا هب الاربعة ولو وافق قول المصحابة والحديث الصحيح والاية فالخارج من المذاهب الاربعة ضال مضل وربما اداه ذلك الى الكفر الان الإخذبطو اهر الكتاب والسنة من اصول الكفر، شوم كااتي بیوی کو کہنا دور بوجا، دور بوجا، دور بوجا، یا بید کہنا کہ میرے گھر سے نکل جا،نگل جا،نگل جااینے باپ کے گھر چلی جا ، چلی جا، چلی جا،ان تینوں صورتوں میں ایک طلاق بائے واقع ہوگی ،جبکہ شوہر نے نبیت طلاق کی کی ہو، یا کوئی خارجی قرینه پایا جائے، جوطلاق دینے پر دلالت کرتا ہو، باں اگر تین كى نبيت كرية تنين طلاقيس واقع بوجائيں گى، والله تعالى ورسوله الاعلىٰ

نبر 56:- إيك سوال كاجواب

صورت مسئولہ میں برتقد برصدق سائل شخص ندگور مفقو و ہے، اور مفقو دکی موت یا طلاق عورت بدستوراس کی بیوی ہے، جب تک کہ اس مفقو دکی موت یا طلاق دینے یا شرعی معتبر بیان نہ آ جائے ، کمائی الحدیث مفقو داوراس کی بیوی کی اس وقت تفریق کی جائے گی، جب کہ مفقو دکی عمر سے ستر 70 برس گزر جا کی بیومورت قاضی شرع کے سامنے دفعہ کرے اور قاضی شرع اس مفقو دکی موت کا تھم دے بھر وہ عورت عدت وفات گزار نے کے بعد جا ہے تو کی موت کا تھم دے بھر وہ عورت عدت وفات گزار نے کے بعد جا ہے تو کی موت کا تھم دے بھر وہ عورت عدت وفات گزار نے کے بعد جا ہے تو کی موت کا تھم دے بھر وہ عورت عدت وفات گزار نے کے بعد جا ہے تو کی موت کا تھی ہے ، ( فتح القدیر ) بحوالہ بہارشر بعت۔

## سوال تمير 57:-

کیافر ہاتے ہیں ملائے دین اس مسئلہ میں کدا یک شخص نے جانو ذرج کیا اور بوقت ذرج سرعلیحدہ کر دیا،ایسے نہ بوح جانور کو کھانا جائز ہے یانہیں۔ الجواب :--

جانورکوذ کے کرتے وقت اگر جانورکا سرکٹ کروھڑ ہے علیحدہ ہوجائے تو یہ فعل اگر چہ کروہ ہے، لیکن اس جانورکا کھانا شرعاً جائز ہے، ہدایہ بین ہے، وصن بسلنغ السکیس النخاع او قطع الراس کرہ ذلک و توکل ذبیعہ ہمارشریعت میں ہے۔ اس طرح ذرج کرنا کہ چیری حرام مغز تک بین جائے یا سرکٹ کر جدا ہوجائے کروہ ہے، گروہ فر نیجہ کھایا جائے گا، یعنی کراہت اس فعل میں ہے، نہ کہ فر جید میں عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فرخ کر نے میں اگر سرجدا ہوجائے تو اس کا سرکھانا کروہ ہے، یہ کتب فقہ میں نظر کرنے میں اگر سرجدا ہوجائے تو اس کا سرکھانا کروہ ہے، یہ کتب فقہ میں نظر کرنے میں اگر سرجدا ہوجائے تو اس کا سرکھانا کروہ ہے، یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزرا بلکہ فقہا ، کا یہ ارشاد ہے کہ فرجہ کہ ایا جائے گا۔ اس سے نہیں گزرا بلکہ فقہا ، کا یہ ارشاد ہے کہ فرجہ کھایا جائے گا۔ اس سے نہیں گزرا بلکہ فقہا ، کا یہ ارشاد ہے کہ فرجہ کھایا جائے گا۔ اس سے

## ثابت كدمر بهى كھايا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ ورسول الاعلیٰ اعلم۔

## سوال نمبر 58:-

ایک شخص جو کہ کی بزرگ کے مزار پر دہتا ہے اور بھنگ بھی پیتا ہے ، نیز اس
کامعمول ہے ہے کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے بکرا بھی لاتا ہے ، وہ
کرے پر پانی حجیز کتا ہے آ۔ وہ بکرا پانی حجیز کتے وقت کا نب جائے تو وہ یہ
کہتا ہے کہ میر سے بیر نے اس کو قبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی حجیز کتے وقت نہ
کہتا ہے کہ میر سے بیر نے اس کو قبول کر لیا ہے ، اور بکرا پانی حجیز کتے وقت نہ
کا پنے تو وہ یہ کہتا ہے ، کہ بزرگ صاحب نے منظور نہیں کیا ، وہ اس طرح سے
بکرا ذری کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے ، علاوہ ازیں وہ نماز کا بھی تارک ہے ، لوگ
اس طرح سے گمراہ ہوتے جارہے ہیں ، آپ فرما ہے ایسے بکر ہے کا گوشت
کھانے کے متعلق یا ایسے آ دمی کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے ، بینوا تو جروا ۔
الجوا ب: ۔

قرآن پاک بین ہے، کلوامما ذکر سم الله علیه نیزاس بین ہے،
ولا تساکلو ا ممالم یذکر اسم الله علیه جس کامطلب بیہ ہے
جس طال جانور پرذئ کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیاجائے، اس کوتم کھاؤ
اور جس جانور پر ذئ کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ندلیا جائے، اس کونہ کھاؤ،
صورت مسئولہ میں جب کہ بکرے کوصرف اللہ بی کا نام لے کر ذئ کیا
گیاہے، تو اس بکرے کا گوشت طال وطیب ہے، کھانے میں شرعا کوئی
قباحت نہیں لیکن بکرے کی گوشت طال وطیب ہے، کھانے میں شرعا کوئی
قباحت نہیں لیکن بکرے پر پانی چھڑ کنااوراس کے کانینے کوقبولیت کی علامت
قراردینااورندکانینے کوعدم قبولیت کی علامت قراردینا ہے کارو بے ہودہ ہے،

بری حرکتیں و بری رسیس ہیں، جونہ کرنی جائیس کیکن ان بری رسموں کی وجہ

ے بکرے کی حلت و حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ آ دمی بھنگ پینے اور

اس کا عادی ہونے کی وجہ ہے اور نے نمازی ہونے کی وجہ ہے بہت گنہگار

ہونا تق وفاجر ہے، اس پر لازم ہے کہ تو ہہ کرے، اور عہد کرے، کہ آ کندہ

مجھی بھنگ نہ بینے گا، اور نہ بھی ، جُگانہ نماز ترک کرے گا۔ اور فوت شدہ

نمازوں کو قضا کرے گا۔ جو اس کے ذمہ ضروری ہیں۔ بزرگان دین کے

مزاروں پرایسے لوگوں کور کھنا جا ہے جو کہ بزرگان دین کے طریقہ پرچلیں،

ان کوئیس رکھنا جا ہے جو کہ بزرگان دین کے طریقہ کے خلاف چلیں۔ بھنگی

ان کوئیس رکھنا جا ہے جو کہ بزرگان دین کے طریقہ کے خلاف چلیں۔ بھنگی

#### سيوال نمير 5<del>9:</del>-

کیافرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ ہیں ایک بھری کا بچددو ماہ کا ہے، اس بھری کی قربانی جائز ہے یانہیں، زید کہتا ہے کہ کوئی جانور جب تک دودھ دیتا ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے، اور نا قابل قبول ہے، عندالشرع جواب ہے توازیں، بینواتو جردا۔

## الجواب:-

اس سوال کا جواب دیے ہے پہلے چند مسائل کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ جواب کے بیجھے میں آسانی ہو، فقیر نے قربانی کے لئے جانور خریدااس پراس جانور کی قربانی واجب ہے، غنی اگر خرید تا تو اس خرید نے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی بحری کا مالک تھا اور اس نے قربانی کی نیت کرلی یا خرید ہے واجب نہ ہوتی بحری کا مالک تھا اور اس نے قربانی کی نیت کرلی یا خرید ہے

وقت قربانی کی نیت نہ تھی ، بعد میں نیت کرلی ، تو اس نیت سے قربانی واجب نه ہوگی ، ذیج سے میلے قربانی کا دود ھدو ہنا مکر دہ ومنوع ہے، اگر دودھ دھولیا تو صدقه كردے، جانور دودھ دالا ب، تو اسكے تقنوں ير محندا ياني حجرك تاكددوده خشك بوجائ الراس عكام نه يطيق جانوركودهوكردوده صدقه كردے، قربانی كے لئے جانور بدا تھا قربانی كرنے سے يہلے بحداس كے بيدا بواتو بيكوبهي ذبح كر ۋالے اور اگر بيكو الله قو اس كائمن صدقه كرد ، اوراكر ذي نه كيا اورنه يجا اورايام نح كزر كي تواس كوزنده صدقه كردے، قربانی كی اورائے پيٹ میں بيے ہے تو اس كوبھی ذريح كردے اور استعال میں لاسکتا ہے،اور مراہوا بچے ہوتو اے پھینک دے، کہاب یہ بچہ مردار ہے، ان مسائل سے واضح ہوگیا کہ سی غریب نے قربانی کے لئے جانورخریدا بعد میں اس کے بچہ بیدا ہوگیا تو جانور دودھ دے رہا ہے تو ای جانور کی قربانی اس غریب وسکین برضروری ہے،اگر چدوہ جانور دودھ دے ر ہا ہو، اور اگر اس جانور کوخریدنے والا مالدار ہے، یا غریب نے جانور خرید تے وقت قربانی کی نیت نہ کی تھی ، بعد میں کرلی تو ان کے بہتر ہے کہاس دوده دینے دالے جانور کی قربانی نہ کریں ایکن اگر کرلیں گے تو شرعاً قربانی سبو جائے گی ، زید کا پیرکہنا کہ دود ھ دینے والے جانور کی قربانی ناجائز نا قابل قبول ب، غلط ب شریعت کے خلاف ہے،اس کے پاس کوئی دلیل شرعی ہوتو بيش كري، والله تعالى ورسول الاعلى اعلم \_

نبر60:-إيك سوال كاجواب

ودوره ورود

قربانی کا چڑااہے کام میں بھی لگا سکتا ہے، اور ہوسکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لئے دے دے مثلاً محدیا دی مدرسہ کو دے دے باکسی فقیر کو دے دے، بعض جگہ سے چمڑاامام مجد کودیا جاتا ہے، اگرامام کو شخواہ میں شدریا جاتا ہو بلكه اعانت كے طور ير ہوتو حرج نبيس ، لبذاصورت مسئول بيس امام محد لے سكتاب، الريدسيد مو مالدار موكونكه بيصدقه نافله ب،صدقه واجبنين، ای طرح مجدچٹائی ڈول مرمت وغیرہ امور میں صرف کرسکتا ہے ، سجد کے مقتدی شهری موں یا دیباتی ضرورت معید میں جرم قربانی استعال کر سکتے ہیں،امام سجدچے مقربانی ہے دین کتب بھی لےسکتا ہے، وہاں کے لوگ اگر مالدار ہول توان کے لئے بہتر یمی ب،اوران کے لئے سعادت اس میں ہے، کہ رقم جمع کریں اور اس کو معجد کی تعمیر میں صرف کریں، اور قربانی کی کھال کو اہل حاجت فقراء مساکین بیوگان کو دیں، نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت على كرم الله وجهدالكريم كوقرياني كي كهال كوصدقه كرنے كے متعلق تكم فرمایا جس کا مطلب یہ ہے، کہ صدقہ کرنامستحب و بہتر ہے، والله تعالی ورسوف الاعلى اعلم \_

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسوله الروف الرحيم ونبيه الكريم الحليم و على آله والصحابه وحزبه اجمعين اما بعد فقير فيرسالدالفي ضات الحامديد يكما مسلك محج وصواب يمضمل بإيار سالدمبارك كمولف عزيزم محرم فاضل نوجوان واعظ خوش بيان موادنا مولوى سيدرياض الحن صاحب

Just Sall answar

حامدی رضوی خطیب جامع مسجد امریکن کوارٹر حبیررآ بادسندھ سلمہ نے خوب متحقیق فرمائی ہے، اور دلائل کثیرہ سے قول محقق کی تو منیج : تھو یب فرمائی ہے، مولی عزوجل بتارک و تعالی عزیز موصوف سلمه کومزید خدمت دین متین کی توفیق خیررفیق عطا فرمائے، اور اہلسنت و جماعت کے لئے سرچشمہ فیض بنائے ، دیوبندیوں وہابیوں کے امام ٹانی نام کے مولوی رشید احمد دیوبندی گنگوہی نے بہفتوی دیا کہ قربانی کی کھال محد میں نہیں لگا سکتے ، دیو ہندی مولوی کہتے ہیں کہ مسجد میں قربانی کی کھال ُلگانا ناجائز ہے، اون کا ماخذ د یوبندی امام کا بیفتوی ہے کہ ہمارے نزد یک دیوبندی کنگوی کہ بیفتوی سے مہیں ،غلط ہے، اور و یو بندی مولوی رشید احد گنگوہی کے فتوے کشرت سے غلط ہیں،اس کوخلاف محقیق فتوی دینے کی عادت تھی،اس مسئلہ کی شحقیق میں المام البلسنت الملخضر تعظيم البركت مجدودين وملت فاصل بريلوى قدس مره العزيز القوى نے ايك رسالہ جليلة تحرير فرمايا، جوابھي غير مطبوعہ ہے، فياوي رضوبيكى مجلدات بين مرقوم ومحفوظ ب، اورعلائ كرام ابلسدت وجماعت نے اس مئلہ کے متعلق قلم اٹھایا ، اور حقیق قرمائی جس سے دیو بندی مفتی مغلوب ہوئے ،اورغلطفتوی دے کرنادم ہوئے ،مگر دیوبندی کی ضداورہث دھری اور مرغ کی ایک ٹا تک کی رٹ میٹیور ہے، غلطی ہے رجوع نہ کرتا اور حن کوقیول نہ کرناان کی دیرین فطرت ہے، مگر ہارا کام توسمجھانے ہے ہے، سمجمائے جاکیں گے، برسالہ میارک الفیو ضات الحامد بیمی اس مسللہ کی محقیق کے لئے کانی دوانی ہے، مولی عزوجل حق برقائم رہے حق کو تبول

کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالی ہوالموفق وہو تعالی اعلم۔ فقیر ابوالفضل محمد سردار احمد غفرلہ قادری چشتی رضوی خادم اہلسنت و جماعت لامکیور، (فیصل)آباد)

## سوال نمبر 61:-

کیاارشاد ہے علمائے دین کااس مسئلہ میں کہ ہمارے علاقہ میں ایک سمیٹی بنتی ہے، اور وہ اعلان کرتی ہے، کہ ہم فلاں تاریخ کوفٹ بال کا پہنچ رکھیں گے، جو فیلم اس پہنچ میں شامل ہونی چاہے وہ دورو پیدواخلہ دے بہت می شیمیں داخلہ دیتے ہیں، جو فیم مقابلہ میں اول، دوم ، سوم آتی ہے، اس کوانعام دیا جاتا داخلہ دیتی ہیں، جو فیم مقابلہ میں اول، دوم ، سوم آتی ہے، اس کوانعام دیا جاتا ہے، کیا بیانعام حاصل کرنا جائز ہے، بینواتو جروا۔

الجواب:-

سب ٹیموں سے بیسے جمع کر کے ان کو کھلایا جائے اور ان جمع کر دہ پیموں میں سے کامیاب شدہ ٹیم کو انعام دیا جائے ، تو یہ جوا ہے ، حرام ہے ۔ لیکن اگر کوئی آ دمی این پاس سے یا ایک ہی ٹیم اپنی طرف سے کامیار پر شدہ ٹیم کو انعام دے تو یہ شرعاً جائز ہے ، جب کہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

## سوال نمبر <u>62:</u>-

زید کا عقیدہ ہے کہ مراتب صحابہ علی ترتیب الخلافۃ ہیں، لیکن چند ایسی خصوصیات اور فضیلتیں ہیں جن کی بنا پر حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ دیگر

میمول میں اور کافر میم الناساء

سحا یہ کیار ہے متاز واعلی ہیں، جیسے ایک سحالی میں جزوی قضیلت ہوتی ہے، وہ اس جزوی فضیلت کے لحاظ سے نرالی اور متناز شان کا مالک ہوتا ہے، یبال تک که وه اس جزوی فضیلت میں وه صحابی شیخین کریمین رضی الله نعالیٰ عنبها ہے بھی افضل ہوتا ہے، چہ جائیکہ دوسرے سحابہ کبار مثال کے طور بر حفرت حزيرانصارى دضى الترتعالى عندكدمين شهيد المه البحزيمة فهو حسد ما الله على المرتعلى المرتعني كرم الله وجه الكريم مين بهي چندايس خصوصیات جزئیے ہیں کہان جزئیات میں وہ تمام صحابہ کمیار ہے متناز وافضل ہیں، وہ جزئیات کسی دوسر ہے صحابی میں نہیں یائی جاتیں کہ آنحضور صلی اللہ تعالى عليه وسلم نے حضرت فاطمه الز براسيدة النساء عليباالسلام كومخاطب كر کے فر مایا کہ میں اور تو اور علی اور حسن اور حسین ایک مکان اور ایک مقام ہو نگے ،جس کومظاہر حق والے نے جلد جہارم صفحہ 144 باب مناقب اہل بیت مطبع مجیدی کانیور میں نقل کیا ہے جس کی تائیدامام تاج الدین سبکی رحمة الله عليه في فرمائي ب، اورحضور عليه السلام كاعم زاد بهائي مونا حسنين عليباالسلام كاباب بوناآب كاخليفه وتاوغيره ذكاورزيدان خصوصات كي وجه ے حضرت علی الرتضى كرم الله مبدالكريم كو يسخيين كريمين رضى الله تعالى عنهما برفضیلت جزوی تابت کرتا ہے، اب مطلب امرید کدالی عقیدت کی وجد ے زید دائرہ اہلسنت و جماعت سے خارج ہوسکتا ہے، یا نداور برتقدیر ا ثبات ایستخص کو کا فرو ہے دین کہنا کیسا ہے، بینواتو جروا۔ الجواب:-

سمی صحابی کود وسرے سائز الصحابة رضی الله تعالی عنبم پرجز وی فضیلت دینے سے زید سنیت کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا، ہاں اگر زید حضرت علی کرم الله وجہ الکریم کو کلی طور پرشیخین رضی الله تعالی عنبما پر فضیلت دیتا تو تب وہ تفضیلہ شیعہ ہوتا، اسے کا فر کہنے والاخود کا فرے، فقط

محمرعبدالغفور ہزار دی عفی عنه خطیب وزیرآ باد

الجواب:-

بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بعض فضیلتیں ہیں جن کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے سے متاز ہیں، جیسا کہ سوال میں پیش کردہ مثال کہ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا ان کی گواہی دومردوں کے برابرتھی ،ایسے ہی حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کوآب سے تکاح میں نبی سلی الله علیه وسلم کی دوشنرادیاں کے بعد دیگرے آئیں، اور بیشرف سی نبی کے سی امتی کو حاصل نه ہو،اس کی وجہ ہے آ بے کالقب ذ والنورین مشہور ہوا، حضرت زید صحابی رضی الله تعالی عنه کا نام یا کے صراحة قرآن مجید میں مذکور ہوا کہ کسی اور صحابی کا نام قرآن مجید میں صراحة نہیں لیا گیا، حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کوملائکه کرام علیم السلام نے عسل دیا، آپ غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے ،متاز ہوئے ،حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم الله وجد کے بھائی ہیں، پر عطا ہوئے کہ آپ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں، آپ جعفرطیار کے نام سے مشہور ومعروف ہوئے، علی بذالتياس صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم مين جزوى فضيلتين بين جوكسى

دوسرے اور صحابی بین نہیں ایسے بی مولائے کا تنات مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالیٰ عند بیں بعض فضیلت کی مطلقہ تمام صحابہ پر بلکہ تمام نہیوں کے امتوں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ملطقہ تمام صحابہ پر بلکہ تمام نہیوں کے امتوں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اگبرو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہے، یہ ابلسنت کا عقیدہ ہے، زید کا یہ عقیدہ اہلسنت و جماعت کے مطابق ہے صرف اس عقیدہ کی وجہ ہے اس کو کا فر کہنا سخت جرات و جہالت ہے، جواس عقیدہ کی وجہ سے اسکو کا فر کہنا سخت جرات و جہالت ہے، جواس عقیدہ کی وجہ سے اسکو کا فر کہنا سخت جرات و جہالت ہے، جواس عقیدہ کی معدیث کے موافق اور فقیما کرام رحمیم اللہ تعالیٰ کی تقیری جات کے مطابق کی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کا فر کہنے والاخود کا فر ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ نہ بہت تی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کا فر کہنے والاخود کا فر ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ نہ بہت تی نہ بہا ہلست و جماعت پر قائم رہنے کی تو فیق دے، اور اسی نہ بہت تی اہلسنت و جماعت پر فائمہ کر سے، واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

## سوال نمبر 63:-

حضور کو حاضر و ناظر جاننا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، آپتمام جگہ موجود ہیں یا اللہ بند میں موجود ہیں ، اللہ بند میں موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے، کہ دنیا کو میں ہاتھ کی مشیلی کی طرہ دیکھتا ہوں، آپائی کا جواب دین تاکید ہے، بینواتو جردا۔ الجواب: -

نی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی روح مقدسہ کو آپ کے نورانی جسم مقدس ومطہر میں واخل کیا گیا، آپ اب بھی حقیقی دنیاوی جسمانی زندگانی کے ساتھ زندہ ہیں، ججرہ انور میں جلوہ فرماہیں، سب حجابات اٹھا لئے گئے یں، دنیا کا ذرہ ذرہ آپ کے پیش نظر ہے، جس جگد کرم فرما کیں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے تشریف لے جا کیں، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔ سیوال نمیں 64:-

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں ایک عالم کہتا ہے، کہ حضور علیہ السلام اپنے مزار مقدس میں ہیں، وہاں سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر ہمارے روبرو حاضر نہیں ہیں، جولوگ حاضر سجھتے ہیں، اور ناظر جانتے ہیں، غلطی پر ہیں مطابق اہلسنت اس مسئلہ کی وضاحت فر مائیں۔ بینواتو جروا۔
البحوا۔ :-

حضور نی عرم شفع معظم رسول محتضم سلی الله تعالی علیه وسلم حاضر و ناظر ہیں،
دنیا کی کوئی چیز ان کی نظرانور سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ بی دنیا کی کوئی شے
الن سے خائب ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان السلمہ رفع لمی
السد نیسا فسانسا انسطر الیہا والی مساھو کسائن فیہا الی یوم
السقیسمة کسانسما انسطر الی کفی ھذا ،اس صدیث سے دویا تیس ثابت
ہوئیں ایک یہ کر آپ سادی دنیا کے ناظر ہیں، دومری بات یہ کہ الله تعالی
نے اپنی قدرت کا ملہ سے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ السلوة
والسلام سے سب دوریاں اٹھادی ہیں، اور ساری دنیا آپ کے قریب کردی
ہوئی سے کر یہ جھے فرش ایسے عرش جیسے عرب ایسے بچم جسے تمدینا ہے
مکہ و دنیا کے دیگر شہر ہم سے بعض چیز یں فرد یک بعض دور ہیں، مگر ہمار سے
کی علیہ السلام سے کوئی چیز دور نہیں، ان کی شان انجازی شان ہے،

ان كاناظر بهونا بهي ان كابر المعجز و ب، اور ان كا حاضر بهونا بهي عظيم الشان ا کازے، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے میں باچندیں اختلاف کہ درعلائے امت است یک س راوری مسئلہ خلاف نبیت که آنخضرت صلی الله علیه وسلم حی بحیات حقیقی بے شائبہ مجاز و توجم تاويل وبراعمال امت حاضرونا ظرجس كواس مسئله كي تفصيل در كارجووه جوابراليجارشريف مصنفه علامه يوسف ببهاني عليه الرحمة كامطالعه كري، اور امام ابلسدت الملحضر تعظيم البركت مجدد دين وملت محقق بريلوي قدس سره العزيز كے دسائل جليلہ وفتا وي مباركہ و ديگرعلائے كرام ابلسنت و جماعت کے رسائل کا مطالعہ کریں ، بیسائل میں مجھتا ہے کہ حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور ہر جگہ کیے ہوں گے۔تو سائل سمجھا کہ جیے ہم ایک جگہ ہیں ، دوسری جگہ سے غائب ہیں ایسے بی حضور نبی کریم صلی انٹد علیہ وسلم ایک جگہ عاضر دوسری جگہ سے عائب ہیں مفلطی ہے، کیونکہ بی یاک کی شان اقدی ارقع واعلى بلندو بالاعقل بوراء ب، كهال جارى عقليس اوركهال وهعرش وفرش کے تاجدار احمد مختار علیہ الصلوٰة والسلام ۔ الله تعالیٰ نے اینے حبیب یا ک کوشان اعجازی عطافر مائی ہے کہ آ یہ سب بعد و حجابات اٹھاد ہے م بیں اور مجز و کہتے ہی اے بیں کہ عقل اس کے ادراک سے عاجز ہو، والثدتعالى ورسوله الاعلى اعلم-

سوال نمير 65:-

زید کہتا ہے کہ حضور نور ہیں مگر اللہ کے نور سے نہیں ہیں، اس کی وضاحت

فرماوين بينواتو جروا\_

الجواب:-

بلاشبه حضورتي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الله نتعالى كيفور سے بيں بلا كيف و تقتيم حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في خود حضرت جابر رضي الله تعالى ے فرمایا بیا جابران الله تعالیٰ خلق نور نبیك من نوره میخی اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کوایتے نور سے پیدا فرمایا، دیکھے حضور نی کرم تو خود فرمارے ہیں، کہ اللہ تعالی نے اسیے نبی کے نورکوایے نورے بیدا فر مایا۔ ادرسوال میں تھلم کھلامخالف کی گئى ہے، سوال ميں كمالله تعالى نے اسے نبى كے نوركواسے نورسے پيرانبيس فرمایا، بلکہ غیر کے نور سے پیدا فرمایا، تو سائل ذرابی تو بتائے کہ وہ غیر کون ہ، کہ جس کے تورے اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کے تورکو پیدا فرمایا ، سوال كرنے والا يجارہ اس حديث كوسمجھا بى نہيں ہے، اور خود الى بات كردى ب جو بسند ہے، جارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی مظہراتم ہے،اور ہمارے نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام کا نور ذاتی بایں وجہ ہے، کہ بغیر وسیلہ کے منسوب بسوئے واجب ہے، اور چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمارے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے وسیلہ ہے ہے، مگرحضور علیہالصلوٰۃ والسلام بغیر وسیلہ کے ذات واجب کی طرف منسوب میں یا میمعنی ہیں کہ نبی یا کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو رجسم ہیں مخلوق ہیں، اصل نور آپ ہی ہیں ،اور باتی انوار آپ کی فروع ہیں آپ بلاشہ نور الانوار

بین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خلاصہ اس امر کا بیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپ

نی کے نور کو بلاتھیم دکیف اپ نور سے بیدا فر مایا، اور باتی مخلوق کو اپ نی

کور سے پیدا فر مایا، جیسا کہ کتب روایات بین اس کی تصری ہے، یہاں

تک کہ بعض و یو بندی مولویوں نے بھی بعض (دیکھو نشر الطیب
وعطر الوردہ) رسائل بین اس کی تصریح کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپ نی کے

نور کو اپ نور سے بیدا فر مایا، بیمضمون ایک کاظ سے مشابہات ہے،

اس کے بقینا یہ محق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز علیحدہ ہوئی کیونکہ

ذات مقدسہ باری تعالیٰ کم وکیف مقدار تھیم ہے۔ ہم ہے جسمانیات سے

تر تیب سے انحل ل سے عوارض حدوث وامکان سے مستر ہو پاک ہے، اللہ

تعالیٰ بصیرت دے اور حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے،

واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

#### سوال يمير 66:-

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بشر ہیں، گر بے مثل ہیں، اگر آپ کو بشر کہا جائے تو کوئی گناہ ہیں کیونکہ آپ کا جسد بشر پردلالت کرتا ہے، اس مسئلہ کی وضاحت کریں، بینوا تو جروا۔،

### الجواب:-

حضور پرنورشافع بوم النشورصلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی کے برگزیدہ رسول میں نورخدا ہیں، بنی نوع انسان سے انسان اکمل ہیں، بے شل انسان ہیں، بے مثل بشر ہیں بے مثل نبی ہیں، بے مثل رسول ہیں، بے مثل صبیب خدا

عز وجل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے خاص بندے ہیں ،اورمخلوق خدا کے مختار و آقاباذ ن الله ہیں ، آپ بلاشبہ بشر ہیں ، مگرنور ہیں ، بے مثل ہیں ، محاور ہے میں آپ کو پیر کہنا کہ آپ صرف بشریں ، پیے ہے ادبوں گتاخوں کا طریقتہ ے، شے کا تحقق اور چیز ہے، شے کابیان کرنا اور تعبیر کرنا اور چیز ہے، ادب کا دارومدارعرف میں ہے، لہذاعر فاجو بات ہے ادبی کی ہووہ ہے اولی میں شار ہوگی ،مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ سائل حیوان ہے دوٹا تگوں پر چلتا ہے ، یا سائل کا بیٹاا بنے باپ کو بول کے میری مال کے خاد تدمیری مال کے زوج ادھر آؤ یا والدہ کو یوں کیے، میرے باپ کی بیوی کھاٹا دویا اسے باپ کی قریبی رشتہ دار بتائے، یہ بات محقق کے اعتبار ہے سیجے ہے، مگرمحاورے کے اعتبارے باد بي وكتاخي ب،حضور ني كريم عليه الصلوة والسلام خليفة الله بين ،الله تعالیٰ ان کے دریار کی حاضری نصیب فرمائے ،اس کی تو فیق عطا فرمائے ، اور اس کے آ داب عطا فرمائے ان سے گفتگوعرض معروض کے طریقے سکھائے ، آمین ۔ان کی بیاری آواز برآواز کے بلند ہوجائے کواعمال کے ضائع ہوجانے کا سبب کھبرایا ، رب العزت کو بید پسندنہیں کہ میرے محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیاری آواز برسی کی آواز بلند ہو، الله تعالیٰ نے اين محبوب كي اطاعت كواين اطاعت فرمايا ، من يسطع الرسول فقد اطاع الله ان كى بيت كوايتى بيت قرماياءان الدين يبا يعونك انمايبايعون الله آپ كى اتباع كواين محبت كاواسط تهرايا فرمايا ،قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آبكي أركوا يناذكر

فرمایا حدیث قدی میں ہے، من ذکر ک فقد ذکر نبی او کما قال آپ

کز کرکوا پنیاد کے ساتھ طلایا، لاالله الا الله محمد رسول الله اذان
میں قرآن میں خطبہ نماز وا قامت میں تشہد میں اپنے حبیب کی یاد کو بلندی
عطافر مائی سجان اللہ کیسی شان ہے، حبیب خداکی وہ رحمۃ اللعالمین ہیں،
اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں، اور خداکی خدائی کے آقا وباوشاہ ہیں انبیاء
مرسلین کے سرتاج وامام ہیں، طائکہ مقربین کے بادشاہ اور سرتاج ہیں، وائرہ
امکان میں جتنی عزین شراحین بزرگیاں فضائل مناقب محامد ورجات
علومراتب ہیں، سب کے آپ جامع ہیں، آپ کے کمال کی کوئی حد نہیں،
انسان کے احاطہ بیان سے باہر ہے، الوہیت الوہیت کی صفات کے علاوہ
اور یہود و نصاری کے جھوٹے ادعا کے علاوہ جو خوبی چاہوجس فضل و کمال کو

منزه عن شريك في محاسنه فجو هر الحسن فيه غير منقسم!!

دع ما ادعته اننصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

فان فضل رسول الله ليس له فيعرب عنه ناطق بغم

جس ذات کریم کے ایسے فضائل و محامد و مناقب ہوں ان کو محاورہ میں صرف بشر کہنا ہے ادبی ہے، خصوصاً اس زمانہ میں وہائی دیو بندی، غیر مقلد، مرزائی، قادیانی، شیعه رافضی چکڑ الوی، مودودی وغیرہ بے دین قرقے شان الو ہیت و نبوت وولایت میں تحریراً تقریراً گستا خیال کرتے ہیں، لہذا اہل حق الل سنت و جماعت پر لازم ہے کہ انبیاء مرسلین علیہم الصلوق والسلام ادر مدنی

تا جدارسید الانبیاء علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شان میں اوب اور عزت کا تھم استعمال کریں، اللہ تعمالی ہدایت دے اور چیٹم بصیرت عطا کرے، اور تمام باطلہ ندا ہب ہے بچائے، اور ان کو ہدایت دے آمین، واللہ تعمالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

### سوال نمير 67:-

حضورعلیالسلام کواہلست نورجسم مانے ہیں، یہ بھی حدیث آئی ہے کہ حضور کا پیٹ چاک کر کے نور بھرا گیا نور کے ساتھ ان چیز وں کا کیا تعلق تھا۔ جو دھوئی گئیں، لہذا معلوم ہوا کہ حضور پہلے بشر نے، اب نور حکمت بھرا گیا، اگر تمام علوم حضور کے بیٹے میں پیٹ چاک کر کے رکھے گئے، تو پیٹ چاک کرنے کا کیا مطلب، تو آ دم علیہ السلام کوئی علوم منکشف کر ویئے گئے تو حضور علیہ السلام کا پیٹ چاک کر کے نور حکمت بھرا گیا، تو معلوم ہوا کہ حضور بیشر تھے، اب بھی بشر ہیں، غیب بھی نہیں جانے تھے، نور حکمت اب بھرا گیا، الجمال ویا سید البشر البیار کا سید البشر

من وجهك المنير لقد نور القمر

محمد بشر لا کا لبشر بل هویا قوت بین الحجر حضور علیه السام بشر بین الیکن به شر بین آپ جیانه کوئی بوا به اور نه بوگا ، حضور علیه الصلوة والسلام کے به شر بین آپ بر براروں صدیثیں شام بین بلک قرآن پاک بین آپ کی بیویوں کو بے شل قرمایا ارشاد باری تعالی ہے ، یا نساء النب کی است کا حد من النساء ان

ا تسقیبتین حضور علیه الصلوٰة والسلام تورجهی ہیں، قرآن یاک ہیں ہے، قسد جاءكم من الله توطالين من عليه عليه وسلم يريدون ليطفو انور الله مسايكتنيرك بنايرتوراللد مرادني پاك عليه الصلوة والسلام بين، صديث ياك بين عنه جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره يمديث پییژوائے دیا نبہ مولوی اشرف علی تھا نوی علیہ ماعلیہ نے بھی نشر الطیب اور اس کے حاشیے پرنقل کی ہے،حضور علیہ السلام کے نور ہونے کی تحقیق دیکھنا منظور ہوتو اس صدی کے مجدد اعلی سے عظیم البرکت مولانا الشاہ محمد احمد رضا خان صاحب بريلوى قدس سره العزيز كارساله مباركه صلوة الصفافي نورالمصطفي ملاحظه مو، ابلسند ؟ عقيد : ٢ كحضور عليه الصلوة والسلام نور بين يمثل بشريس شق سدر ين دالدات مين ني عليه الصلوة والسلام كور مون كي في نہیں بلکہ وہاں پرنور بھرنے سے مراد تورانیت کی زیادتی ہے، زیادت شک اصل شئ كى نفى نېيى كرتى ، حديث ياك بيس ہے ايك د فعد حضرت ايوب عليه السلام عسل فرمارہے تھے، آپ پرسونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں، آپ نے ان کوکیڑے میں جمع کرنا شروع کردیا، ارشاد بازی تعالی ہوا کیا میں نے تم کو . بے پرواہ نہیں کیاان سے جوآب دیکھ رہے ہیں حضرت ابوب علیہ السلام تے کہا کیوں نہیں تیری عزت کی متم ( یعنی بیٹک تونے محمد کوان سے بے یرواه کیا ہے،لیکن مجھ کو تیری برکت ہے ہے پروائی تہیں،جاشیہ مشکوۃ بحوالہ مرقاة ال مديث كرقت ب، أي الاستغناء عن كثرت نعمتك و زیدادہ برکتك بین تیری نعمت کی کشرت اور برکت کی زیادت سے استغنا نہیں ہے، اگر آ دی کا دضو ہوتو اس وضو پر وضو کر نے اس سے پہلے وضو کی نفی نہیں کرتے بلکہ بشر نہیں ہوگی، ہم حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کی نفی نہیں کرتے بلکہ بشر مانتے ہیں، اگر تھوڑی دیر مانتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ نورانیت بھرنے سے پہلے علم غیب نہیں جائے سے مان بھی لیا جائے کہ نورانیت بھرنے سے پہلے علم غیب نہیں جائے سے ان تھرنے سے بوگی، خالفین جائے سے موگی، خالفین باک میں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے اپنے وصال سے پہلے غیب کی کسی بات کو بین جانا۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

### سوال نمير 68:-

اہلسنت کہاں سے شروع ہوئے اور تحریک وہابیہ کہاں ہے، بینواتو جروا۔ الجواب:-

اہلسنت وجماعت صحابہ کرام واہل بیعت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے چلے آرہ ہیں اہلسنت کے پہلے پیشوا اہل بیعت اطہار وصحابہ کرام علیم ارضوان ہیں اہلسنت کے پہلے پیشوا اہل بیعت اطہار وصحابہ کرام علیم الرضوان ہیں اور وہا بیول کا زیادہ زور تو این عبدالوہا بخدی سے بارخویں صدی جردی میں ہوا ہے، اس لئے وہا بیول کا پیشوا ابن عبدالوہا بخدی

# سوال نسير 69 تا78:

غوث معدانی رضی الله تعالی عند نے تبتر 73 فرقے کھے ہیں ان میں ہے

بہتر 72 کوتو مگراہ لکھا ہے، ادر صرف ایک کوصراط متنقیم پر لکھا ہے، اور وہ المست وجماعت ، بهتر 72 گراه فرقول میں سے ایک فرقد مرجید لکھتے ہیں ،اوراس کے تیرہ اقسام یاشاخیں کئے ہیں ،ان میں سے نٹانو سے تتم حفیہ کولکھاہے،اور قرماتے ہیں، پیفرقہ ابوحنفیہ تعمان بن ٹابت کا بیروہے، آ گے چل کر جہاں بہتر 72 گروہ کوختم کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تمام فرتے مراه بیں،خداہمیں ان سے بچائے اور اہلسنت و جماعت میں رکھے، لیکن اب يهال تذبذب ب، آيا ام اعظم رحمة الله عليه كمراه ته، آيا امام اعظم ان كوجماعت نے كہايا اين آپ بيلقب اختيار كيا، آيا امام أعظم المسدت وجهاعت نہیں تھے، آیاام اعظم تاتص فقہ کے حامل تھے آیا، اس زمانہ میں كوئى اورجهي نعمان بن تابت تھے، اور اگر تھے توسب كوا يوحنيفه كہا جاتا تھا۔ اور وہ سب کے سب امام تھے۔ آیا جو بھی امام اعظم کے رہتے ہر چلے مراہ ہ، آیاغوث صدانی نے اجتماد میں غلطی کھائی ہے، آیاغوث یاک کا ہرفعل ہارے لئے جحت ہے،مشائخ طریقت زیادہ کس امام کے پیرو تھے۔خصوصاً خواجه اجميري، خواجه بها وُالدين نقشبندي ادر ديگر اولي العزم اصفياء اولياء رضوان الله تعالى عليهم اجعين، چونكه شيخ شهاب الدين سهرور دي شيافعي بير، اس لئے ان کا نام نہیں لکھا، امام اعظم کے متعلق رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشنگوئی کی ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے، بینواتو جروا۔ الجواب:-

غوث صعراني محبوب سيحاني سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه غنينة الطالبين

میں ایک جگہ مراہ فرقوں کا ذکر کیا، اور فرمایا الحنفیة آ کے چل کر جب آ پ نان فرقول كي تفصيل كي توفر ما يا ما المستفية فهم بعض اصحاب ابى حنيفة نعمان بن ثابت غنية الطالبين ازتولكثو رى لا بور 164 يعنى فرقد حفيه بعض اصحاب الى حديقة بين ، اس عبارت سے دور روشن كى طرح واضح ہے كہنداامام اعظم رضى الله تعالى عنه ممراه تھے، اور نه بى وہ جو صحیح طور بران کی اتباع و پیروی کریں بلکهاس ہے مرادوہ لوگ ہیں جواسیتے آ ب وعمل كاعتبار ي حنى ظاهر كرتے تنے اوران كے امام اعظم رضى الله تعالىءنه كےخلاف تھے جيبا كەمعتزلە كمراہوں كاايك فرقد ہے جوثمل فقہ حفی پر کرتا ہے، اور ان کے عقا کد گراہی کے ہیں۔مثلاً شفاعت کے وہ منکر ہیں تواب قبروعذاب قبر کے وہ قائل نہیں۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کی رویت و دبیدار کے وہ منکر ہیں۔ تو بیلوگ اس وجہ سے حفی ہیں کیمل میں فقہ حقی کے تالع بیں اگر چدان کے عقائد امام اعظم رضی الله تعالی عند کے عقائد کے خالف ہیں۔اوراس زمانہ میں دیو بندی فقد فقی پر چلتے ہیں بمران کے عقيد انبياء ومرسلين عليهم الصلؤة والسلام كى شان رفع من گستاخيال وب ادبیاں کرتے ہیں، اللہ تعالی کے لئے ظلم و کذب اور سفیمکن مانے ہیں، وغيره وغيره اى طرح مرجيه محى كمراهون كالكفرقد ب، جس كى چندشاخيس ہیں،ان میں ہے ایک گروہ نقہ حقی کے تالع ہے،مثلاً آ جکل کے غیر مقلد ومانی این آپ کوالجدیث کبلاتے ہیں، جو بظاہر حدیث يمل كم مك ہیں، گرعقیدےان کے گراہی و بے دینے کے ہیں، بلاتشبیہ یوں مجھ کیجئے کہ

سركارده عالم صلى الله عليه وسلم كے زباندا قدس ميں ميں منافقين لا الدالا الله محمد رسول الله يرصة عنه، اورمسلمان كبلات تنه، اوراس يرتسميس بهي كهات تنے۔ گروہ نام کےمسلمان منافق بڑے غدار تھے۔حضورصکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كوسيح طور يزبين مانت تصربا تشبيه جوفرة عمل مين حضورا مام اعظم رضي الله تعالى عندى فقه كومانا ب، اورعقا كدابلسدت كونيس مانا، ايما فرقه نام كا حنفی تو ضرور ہے، مگر غدار و مکار ہے، اگر وہ سے طریقہ سے امام اعظم رضی الثدنعالي عندكوما نتاامام اعظم كعقا كدحقه عقا كدابلسنت كومانيا جس طرح معتزله نام کے حنفی ہیں اور غدار ہیں ، اور دیو بندی نام کے حنفی اور غدار ہیں اور غیرمقلدنام کے اہل حدیث اور غدار ہیں، ای طرح مرجیہ کا ایک فرقہ تام کا حنفی ہے، مگر غدار بدنام کنندہ مکار ہے، ان غداروں کی غداری کی وجہ ے نہ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت واجتها دیس کوئی فرق آتا ب،اوربى و وخفى ابلسنت جوحضورا مام اعظم رضى الله تعالى عند كے عقا كد كے تتبع بیں اور فقد حقی پر عامل ہیں ان پر کوئی اعتراض آتا ہے، جیسا کہ نجد سے تكلنے والے وہائي كدائي نسبت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عنه كى طرف كرتے بين، اورائے آپ كوجنبلى كہلات بين، مرحقيقت بين غدار وہاني گمراہ بدوین ہیں ہگران کی گمراہی بدوینی کی وجہ سے حضورا مام احمداین حنبل . رضى الله تعالى عنه كے دامن علم واجتها ديس كوئى دھنية بيس آتا جس طرح ان نام کے معبلیو انجد یول وہابیول کی مراہی کی وجہ سے حضور امام احدرضی الله تعالی عندی شان میں اعتراض بیس آتا، ای طرح مرجید کے گروہ تام کے

حنفيول غدارول كي وجد سے حضور امام الائمه سراج الامد كا شف الغمه امام اعظم رضى الله تعالى عنه يراعتراض لا زمنجيس آتا،اعتراض اس وفتت آتا كه امام اعظم علیه الرحمة کی شان مجتهدول کی شان میں انتیازی شان ہے،حضور امام شافعی رضی الله تعالی عنه کا ارشاد ہے کہ سب لوگ فقہ میں امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی اولا د ہیں ،اعلم علمائے مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورامام اعظم رضى الثدتعالي عنه كي فضيلت بيان فرمائي بحضور سركارغوث اعظم محبوب سبحاني قطب رباني شهباز لامكاني سيدمحي الدين عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عندية عنية الطالبين مين امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كى فعنىيات بيان فرمائى اورآب كوفقهائ كرام مجتندين عظام يبهم الرضوان کی جماعت میں شار کیا،اور آپ کوامام اعظم کالقب دیا، مقام غور ہے، کہ غدية الطالبين مين تواورامامون ججتدون كوتوامام فرمايا ورسيدنا امام اعظم رضي الثدنعالي عنه كوامام اعظم فرمايا \_سبحان الثدحضرت غوث اعظم رضي الثدنعالي عندنے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كوكيے القاب وآ داب سے يا دفر مايا غيينة الطالبين كے باب امر بالمعروف نهى عن المتكر ميں فرمايا۔اما اذاكان اشي مما إختلف الفقهاء فيه وساتح فيه اجتهاد كشرب الماء النبيد مقلد ابى حنيفة وتزوج امراءة بلاولى على ما عرف من مذهبه لم يكن مما هو على مذهب امام لا حمد والشافعي الافكار عليه صفحه 96 ويميح ، اورنظر انصاف سے ديم حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند حنى اور شافعي غرجب والول كوبدايت فرمار بين،

کہ جس اجتہا وی مسئلہ میں امام اعظم کا مقلدامام اعظم کی فقہ پڑھل کرتا ہے، دوسرے اماموں کے مقلدوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خفی پراعتراض کرے، غدية الطالبين كى اس عبارت سے وہابية مانه كارو بليغ مور ہاہے، غينة الطالبين کا اعلان ہے کہا ہے مذہب حنفی پر تکتہ چینی کرنے والواورا نکار کرنے والواپنا ا نكار واعتراض حچوژ دواوراختلافی مسائل بیں امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالیٰ عنہ کی تحقیق براوران کے قول مختار بران کے مقلدوں کوعمل کرنے دو غیر مقلدین وہابیہ سیدھے سادھے بھولے بھالے حنفیوں کو بہکاتے اور ورغلات بیں اور غنیة الطالبین کی عبارتوں کے غلط مطلب بتا کر اہلست کو یریثان کرتے ہیں، اے سنیو! حنیوتم ہوشیار ہو جاؤ۔ اور دہا بیوں کے مکرد فریب کے جال میں نہ مجنسو، بید مانی تم کوراہ حق سے پھیرنے کی کوشش میں رات دن کے ہوئے ہیں ہتم ان کی ندسنو پیابھی تھوڑے ہی زمانہ میں نیا مراه فرقد پیدا ہوا ہے، تم ان گراہوں سے بچو، اورائے اہلسنت کے طریقہ يرقائم رمورسينكرون نبيل بلكه بزارون نبيل بلكه لا كلول نبيس بلكه كرورول اولیاء کاملین حضور امام اعظم رضی الله تعالی عند کے دامن سے وابستہ رہے ہیں، اورعوام تو بیشار ہیں جوامام اعظم رضی الله تعالیٰ عند کے سامیمیں ہیں، جواب بمبر 69 تا72:

سیدنا امام اعظم ابوطنیفدرضی الله تعالی عنه اماموں کے امام مجہندوں کے استاد اور اولیاء کے پیشیوا اہلسنت کے چٹم و چراغ ہیں۔امت نے آپ کوامام اعظم کالقب دیاغذیۃ الطالبین میں حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه بھی آپ کوامام اعظم فرمایا۔ایام تشریق میں تجبیروں کی تعداد کے بارے میں جوفسل ہے،اس میں فرماتے ہیں، و هو مندهب الامام الاعظم السام الدعظم السی حندیدفة رضی الله تعالیٰ عنه حضور سیدناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه حضور سیدناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه المسسنة وجماعت میں بہت بوی تعالیٰ عنه المسسنة وجماعت میں بہت بوی شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل شخصیت رکھتے ہیں، المسسنة کے رکن اعظم ہیں آپ کامل فقہ کے حامل سختے جہتم مطلق شخص واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

### سوال نمير 73اور74:

حضور سیدنا امام اعظم کے رہتے پر چلنے والاحق پر چلنے والا ہے، اس لئے کہ
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداہل حق سے ہیں ، اور اہل حق کے رستہ پر چلنے والا
عمر انہیں ہوتا حضور امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ میں یا بعد کسی کا
مام نعمان بن تا بت ہو بھی تو ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ۔ واللہ تعالی
اعلم۔

### سوال نمبر 75:-

حضور سیدنا مجبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنه فی فیت الطالبین میں تھیک فرمایا ہے، گر سبحضے والے نے غلطی کھائی ہے، حضور غوث اعظم موں گلائد تعالی عنه نے امام اعظم وو گیر مجتبدین کرام وفقها عضور غوث اعظم منی الله تعالی عنه نے امام اعظم وو گیر مجتبدین کرام وفقها عظام کے فضائل اور ان کے مسائل کی پابندی کا ذکر غیشۃ الطالبین میں فرمایا گرایک عرصہ سے وہائی غیر مقلدین اپنی جہالت کی وجہ سے حضور امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کرتے ہیں ، جن جاہلوں کو اعظم رضی الله تعالی عنه کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کرتے ہیں ، جن جاہلوں کو اعظم رضی الله تعالی عنه کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کرتے ہیں ، جن جاہلوں کو اعظم رضی الله تعالی عنه کے خلاف غلط پروپیگنڈہ کرتے ہیں ، جن جاہلوں کو

اردوعبارت سجھنے کی تمیزنہیں وہ امام الجھنہدین کی شان میں نکتہ چینی کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ درسولہ الاعلیٰ اعلم ۔

### سوال نمبر 76:

حضورسید ناغوث اعظم رضی اللہ نعالیٰ عنہ دلیوں کے دلی قطبوں کے قطب غوثوں کے غوث پیروں کے پیر دینگیرعلائے شریعت دمشائخ طریقت کے پیشواہیں، اورحضور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر چلنے والے (حنبلی) مسلک پر تھے، ہمارے نز دیک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ اور شریعت کے مطابق یابندی فرماتے تھے۔ آپ کالقب محی الدين تھا۔ (يعني دين كے زئدہ فرمانے والے) لبذا آپ كے اقوال وافعال آپ کے مرتبہ کے مطابق بلاتشیہ جحت ہیں ، اگر کسی وہانی میں دم ہے ذراوہ بتائے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فلاں فعل یا قول خلاف شرع تھا۔ تو پھرہم انشاء اللہ العزیز بفضلہ تعالی ضرور ثابت کریں ہے كه آپ كاية قول و فعل شريعت وطريقت كے مطابق وموافق ہے، جاروں اماموں کی فقہ شریعت کے مطابق ہے،لہذا جو مخض چاروں اماموں میں ہے كى ايك امام كى تقليد كرتا ب، اور ابلسنت كے عقيدوں پر قائم ب، تو وہ بلاشبين يرب اي ليخوث ياك بهي استغير مرتبدك عالم وعارف قطبول کے قطب طریقت وشریعت کے جامع ہوکر بھی حضور امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عندى فقد كے مطابق عمل فرماتے بيہ ہے غوث اعظم كا اماموں کی شان میں ادب اور آ جکل امرے غیرے نقو خیرے غیر مقلد نرے جال اماموں کی شان میں ہے او بیاں اور تقلید کے متعلق تکتہ چیدیاں کرتے ہیں، واللہ تعالی ورسولہ الاعلیٰ اعلم۔

### سوال نمبر 77:

حضور خواجه صاحب اجميرى خواجه بهاؤالدين صاحب نقشبندى بجبوب الهى، نظام الدين اولياء، خواجه قطب الدين بختياركاكى بفريدالدين بخيخ شكر بخدوم على كليرى صابر صاحب قدست اسرازهم بى نهيس، بلكه بزارول مشاكخ طريقت امام اعظم رضى الله تغالى عنه كيير دكاريس، والله تغالى ورسوله الاعلى اعلم -

#### سوال نمبر 78:

خاتمة الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے سیمیش الصحیفہ فی مناقب ابی صنیفہ بیس فر مایا! بیس کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یقینا اس عدیث بیس بشارت دی جو چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے مروی ہے، جس کی تخریخ محدث ابوقیم نے علیہ بیس کی محدث ابوقیم نے علیہ وسلم لمو کان العلم بالٹریا قال دسول الله صلی الله علیہ وسلم لمو کان العلم بالٹریا التفاوله دجال من ابناء فارس حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا اگر علم شریا تک پہنے جائے تو فارس والوں میں سے چند مرد اسے ضرور حاصل کرایس گے۔ اس کی مثل کتاب والوں میں سے چند مرد اسے ضرور حاصل کرایس گے۔ اس کی مثل کتاب الغابہ میں قیس این سعد این عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث الغابہ میں قیس این سعد این عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحدیث کی اصل بخاری و مسلم میں ہے، جس

كالفظرية إلى الوكان العلم عندالثريا لتناوله رجال من فے ارس کینی ایمان اگر ٹریا تک پہنچ جائے گا تواسے فارس کے چند مرد حاصل کرئیں ہے،اس کی مثال طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے، اور علامہ ابن حجر کلی کتاب خیرات الحسان مطبوعہ مصرمیں ایک روایت حضورا مام اعظم رضی الله تعالیٰ عند کے مناقب میں یوں نقل کی ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ 150 ھ میں زینت اٹھالی جائے گی ،اس زینت ہمرادفقہ کی زینت ہے،اور تھیک ا يك سويجياس 150 جرى مين حضور المام اعظم رضى الله نعالي عنه كا وصال ہوا،حصرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ شافعی ہیں ، اور علامہ ابن حجر تمي قدس سره بھي شافعي ٻين، حنفيہ تو حنفيہ محدثين ومحققين شافعيہ بھي حضور امام اعظم رضى الله تعالى عند كے فضائل ومناقب اين اين تقريرول ميں تحريرون ميں رسالوں ميں بيان كرتے ہيں، وللد الحمد بيدالله تعالى كى دين ہے جس کو وہ دے، ایں سعادت ہزور باز دنیست۔ آ جکل کے وہا ہیے صرف این جہالت اور بے انصافی کی دجہ ہے آپ کی شان میں تکتہ چینی کرتے بين، خداع وجل ان كو مدايت دے، والله تعالى ورسوله الاعلى اعلم ومالحق والصواب

### سوال نمبر <del>7</del>9:-

ديوبندى|بلسنت يانبيں ـ الجواب:-

السست كاعقيده بكرحضور بى كريم عليدالصلوة والسلام خاتم النبيين بي، آبے کے بعد کوئی تی بیدانہیں ہوسکتا، دیو بندیوں کاعقیدہ ہےاب اگر کوئی نی پیدا ہوجائے اوراس کو نبی فرض کرلیں تو اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، ملاحظہ ہو بانی مدرسہ دیو بند قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس بلکہ غیرمقلدوں دیو بندیوں کے امام استعیل دہلوی کے نزدیک تو ایک آن میں کروڑ وں نبی حصرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے برابرآ کے ہیں، چنانچہ استعمل وہلوی نے اپنی کتاب تفویۃ الایمان کے صفحہ 22 پر لکھا ہے، اس شہنشاہ (اللہ تعالیٰ) کی بیشان ہے کہ اگر ایک آن میں ایک کلم کن سے جا ہے تو کروڑوں نبی اور جن اور قر شتے جبرائیاں اور محمصلی اللہ علیہ وَ ملم کے برابر پیدا کر ڈالے، اہلسنت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے جمکن نہیں مگر دیو بندیون کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ملاحظہ ہود یو بندیوں کے پیشوارشیداحر گنگوہی کی مصدقہ کتاب براہین قاطعہ صفحہ 2، اور دیو بندیوں کی مالیہ ناز کتاب سیف بمانی صفحہ 82و88۔ السنت كاعقيده بكرخداك لئے سفر بوقونى ) محال ب، ديوبنديوں كاعقيده بخداسفيعى بوقوفى كرسكتاب، ابلست كاعقيده بكرمركار دو عالم نورمجسم کوساری مخلوق ہے زیادہ علم ہے، قرآن وحدیث ہے ثابت ہے،اور دیو بندیوں کاعقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوق والسلام کو دیوار کے چھیے کا بھی علم نہیں ،اور شیطان کو ساری زبین کاعلم ہے، شیطان کے لئے علم كا زيادہ ہونا قرآن وحديث سے نابت ہے، اور نبي عليه الصلوٰة والسلام

کے علم کاوسیع ہونے نہ قرآن سے تابت ہے نہ حدیث ہے معاذ اللہ ، ملاحظہ جود يوبنديوں كى متندكتاب برابين قاطعه، ابلسنت كاعقيدہ ہے كہ حضور تى كريم عليه الصلوة والسلام جم سے بيثار درجات انضل ہيں، اورحضور عليه الصلؤة والسلام كوجم سے بیٹارفضیلتوں كے ساتھ التياز ہے، اور ديو بنديوں كا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم میں اور ہم میں صرف اتنا امتیاز ہے کہ وہ احکام خداوندی ہے واقف اور ہم غافل ، دیو بندیوں اور غیر مقلدوں کے پیشوا اور امام استعیل وہلوی نے اپنی کتاب تفویة الایمان میں لکھا ہے انبیاء اولیاء کو جواللہ نے سب سے برا بنایا ہے، سوان میں برائی صرف يمي ہے كماللہ تعالى كى راہ بتاتے بي اور برے بھلے كامول سے واقف ہیں، اس کتاب میں دوسری جگہ لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت كيااورسب لوگوں سے المياز مجھ كو يمي ہے كہ ميں اللہ كے احكام سے واقف ہوں اور لوگ غافل، دیکھئے، دیو بندیوں کا پیشوا اپنے اور نبی کے درمیان صرف بيفرق بيان كرر باب، كه نبي عليه الصلوة والسلام احكام سے واقف ې ، اور د يو بند يول كا پيشوا غافل ، د يو بندى اور د يو بند يول كا پيشوا جب احکام ہے واقف ہوجا ئیں اور مولوی عالم بن جائیں تو دیو بندی عقیدے میں دیوبندی عالم اور نبی میں فرق ہی نہیں رہتا۔معاذ الله ،اہلسنت کاعقیدہ ہے حضور نی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کے روضہ مبارک کی حاضری کے لئے دور دراز سے قصد کر کے جانا شرعاً جائز ہے، اور باعث فیوض و برکات ہے، دیو بندی عقیدے میں دور دراز ہے روضہ مبارک کی حاضری کا قصد کر کے

جانا شرک ہے، دیو بندیوں غیرمقلدوں کے امام استعیل نے اپن کتاب تفویة الایمان میں تکھاہے، یاا ہے مکانوں میں (پیروپینیبر کی قبر کو یا کسی کے مكان كوياكسى كے تبرك كو) دور دورے قصد كر كے جادے تو تو ہر طرح شرك ٹابت ہے، تفویة الایمان میں اس کوشرک لکھاہے، اور دیوبندیوں کی دوسری كتابول ميں زيارت كوجائز وموكدلكھاہے، توبيسنيوں كودھوكدد ہے كے لئے لکھا ہے، بیان کی دور گلی حال ہے شرک بھی کہتے ہیں،اوراس کام کو جائز مجھی کہتے ہیں ،اہلسنت کا عقیدہ ہے اور اہلسنت کے نزویک ماہ محرم میں یا اس کے علاوہ اورمہینوں میں حضرات حسنین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنها کی شہادت کا جائز وسیح بیان کرنا بلاشیہ جائز ہے، دیو بندیوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کی شہادت سیحے روایات ہے بھی بیان كرناحرام ب،ابلسنت كاعقيده بكريحرم من سبليس لكاناشربت بلاناجائز ہے، دیوبندیوں کاعقیدہ ہے کہ مرم میں مسلمانوں کو سبلیں لگاتا بہیلوں سے پانی شربت دودھ بینا، پلانا حرام ہے، مگر دیو بندیوں کے نزدیک ہندوؤں كى سبيل جب كه مندوؤل نے سودى رويد صرف كر كے لگائى موتو ديو بندیوں کا ایس سبیل سے بانی بینا جائز ہے، دیو بندیوں کے زوریک فاتحہ کا کھانا، کھانا حرام ہے، مگر ہند وؤں مشرکوں کے تنبوار ہولی و بوالی کی بوریاں کھانا جائز ہے، دیکھوفتاوی رشیدیہ، اہلسنت کا بیعقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام كے وصف كمال علم شريف كو بچوں يا كلوں كے علم سے تشبيد ينا ناجائز ہے، دیو بندیوں کے عقیدہ میں حضور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم

شریف کو بچوں پاگلوں جانوروں جو یاؤں کے علم سے تشبیہ دینا جائز ہے، جبیا کہنام کی حفظ الایمان میں ہے، دیو بندیوں کے دو حیار نہیں بلکہ کثرت سے فاسد عقیدے ہیں جوسر اسراہلسنت عقیدوں کے خلاف ہیں، جس کواس كے متعلق تفصیل در كار ہو وہ امام اہلسنت مجدد دين وملت اعلحضر ت عظیم البركت شاہ عبدالمصطفیٰ احمد رضاخان صاحب قدس سرہ کے رسالہ جلیلہ الكوكبة الشبابية في كفريات الي الوبابية اوررساله نافع الاستمدا دمع تحمله اور كتاب متطاب حسام الحرمين وغيره كتب نافعه ورسائل جليله كالمطالعه كرے، اور ديگرعلمائے اہلست كى كتب روتفوية الايمان وغيره كتب كا مطالعہ کرے، دیوبندیوں کے عقیدوں کے متعلق بچھاشتہار بھی شاکع ہوئے ہیں، جن میں دواشتہار دیو بندیوں کے علم وعرفان کی کہائی، دیو بندیوں و ما بیول کاختم نبوت ہے انکار، دونو ل اشتہار خصوصاً قابل مطالعہ ہیں، دشمنان دین تو دنیا میں بہت ہیں جیسے قادیانی اورلا ہوری مرزائی شیعہ رافضی ، خاکسار نیچیری وغیرہ وغیرہ مگران سب کے لحاظ ہے زیادہ خطر تاک دیو بندی ہیں کیونکہ مرزائی قادیانی کے مروفریب و بے دین سے اسلامی وشنی ہے مسلمان واقف ہیں شیعہ رافضی ہے بھی امتیاز حاصل ہے، نیچری خاکساری سے بھی حفاظت ہوجاتی ہے، مگر دیوبندی سے اہلست کو انتیاز بظاہر مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ دیو بندی کے اگر چہ خراب عقیدے ہیں مگر دیو بندی اینے آپ کوئی خفی ظاہر کرتا ہے،اور عام مسلمان اس کے مکر وفریب کے جال میں بھنس جاتے ہیں، اور پھراس کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع

کردیے ہیں، اہلسنت کے فلاف دوسرے گروہ اپنے آپ کوئی خلی فلاہر کرکے گراہ نہیں کرتے اس لئے لوگ ان کے مکر وفریب کے جال سے پی جاتے ہیں، اور ان کے بیچے نمازی نہیں پڑھتے ، دیوبندیوں سے بظاہر پچنا مشکل ہوگیا ہے، اس لئے کہ بیا پنے فاسد عقیدوں کو ظاہر نہیں کرتے ، بلکہ چھپاتے ہیں، اگر بیا ہے فاسد عقیدوں کو ظاہر کردیں تو عوام ان کے مکر و فریب کے جال سے محفوظ رہیں، واللہ تعالی درسولہ الاعلیٰ اعلم۔







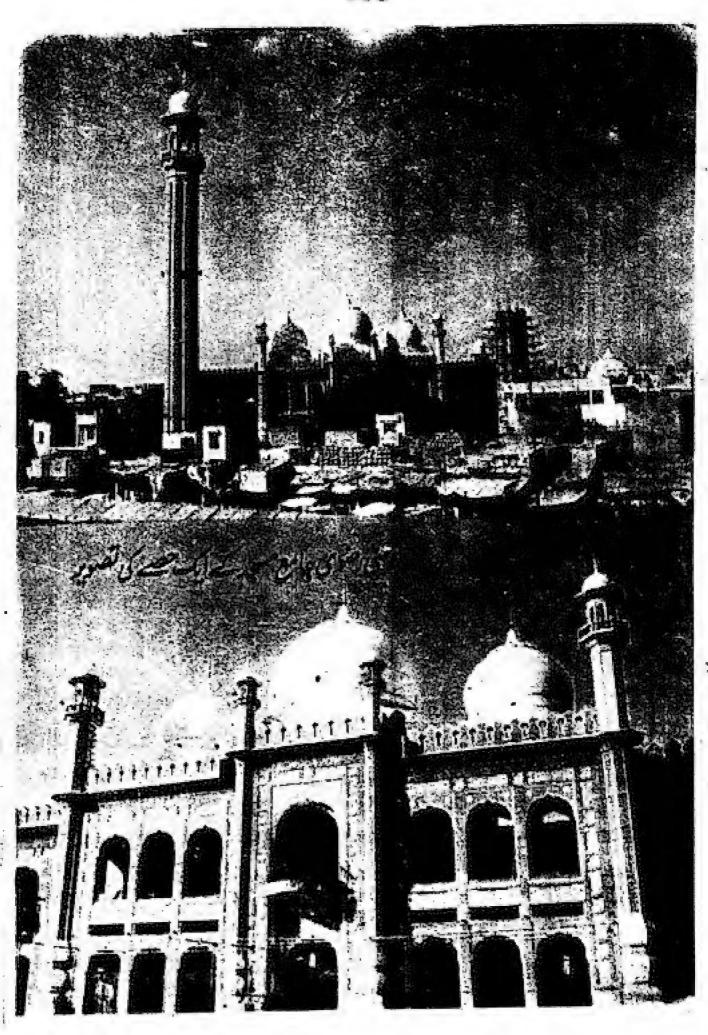





سخاری شرلین پرحضرت شخ الحدیث کے ایک نوٹ کا عکس

المتلا والمتعالية المتعالية المتعالي

تسابئ شريين بريهن ريس شخ الحديث كاايك ماسشب

لمسلف مؤيان مؤروسة بالمسلون مبدولما فالعوابات كأراعج فاليهم فاليهم فيأوا فرأ وفراني فالخادوض فالمتنا والان ويت فساروني ويتاويها يعتم استمد بالنامر ياجد عاميم ميسولين عاعليد وسلوطوم أوالمسلون مدرول أعتر مويتها كذا شياك خدوت الوجعت وأراعنس يات والماده بهادى وسل الرعود تاريد اعز وطسمان رال شورام فاليتن اسل مل ويدي والمار الفقد ما والتوسين الماس بعل مهر وسوله وعاليه وياسلوها فق الا الاعلا الر "زويز" و" المدل الناف اورجلا الد من واعاد والعدمة والدياد كرف حد والع والمنا للدوموجا أسريل القوديتين عاضل كمسيح مكك كالدجل موين سلتما مول طعصيه سيرواه واستلوط عطير ففاك له معاديون عريض والتعطيد بالمهول لليدواط متاطير الزعزاف كالمسول استعزان عليد المفيذا موطل والمصطان وبالامنيت أيزول ميده لساب فالزومول المناه والمصاملية وسلوكها يأتونوه فاؤموا يواحلة كالانصارى وحواذن وبقصل وبعصاح التريدين المح فلوا فقون خفاك يكمه يعتمان فالمطفة الترسوليد عولهد عليد وسلمة رتوجهة كغزاس تبواد سنوق بؤخطفة سنات كالكزب واقول بالتعرج من عصط خددا استعلى المنطقة المنطق المنافئة والمنطقة المكلوبا فاجعت صدرته ومتخار مسطرانا للعمل عندان ععليه وسلوة ومأوكان فاخترج من سعايها والمشجين غرام فيه وكسنين شوجانس للتطويلها سل فالصهاري الطفل المنظر البيان الهوي المنون المواد الواجشية وأثانين وجازاتها ومهم يهوال عصول وسلوط والمواجه وبأيسهم استنزلهم ولاسل وعاق المصحل بعنجنا اسلت بمرابعها تكبهت بالماشك بقصاء عن مطيط ستهار بوديه فالماسا تكاك الماكويان يمدونهم للفائل الناسية وسياله عالى والمستنا والمستان المنافزة والمستنان ساخوج وياضط بسناد لفاؤك لمستان ولكل والنعاق والمستان والمستاني وشنا غيرب ويالكا بالزمل بدولير عكواهان توكان مؤوان موشك بدريت بعادة والما بالفلاء في عقب العواسه ما كان بعيدوا ويداكنت قط اقرى ولا يدخ ويدير فيلا مونان كالرسول المتحالات وفياسلواما عدا فقومون وتفريخ ويناف والدخورين بالمهال المتعاف المناعث المولى فالمتعاطف التعاديب وتباكيل من القديمين فيان كالتكاكون احتاج مراسطان والمعامل التعمل سلوبك على المنظون فلوكان كالمنظي بشكك استفعال معين العصيل احت طيدوسلم التصفال فواعده الكول المريح وأصوا فادح ان وجهانى وسواعاته ماريده عليدوسلوة كلاب تضيرهال لاستاعه بعلى الخراعة المستاحة المواقعة المعيد والمان فالزشل والتاموقيل وأشار يكل عد فالنقت ال عالم المراوي ويستشام و ومذا بمامية المؤخذ فال فذكر والماريد المين عن عوام المناها سيقطل فيصيعهان وكرد والدعال والزورول مدحواهان منهوسنوال الزيم فيكاوننا بالشاوان مهيديا وكالدمت عال وارتباط في عال تعديدا والمقافرة المانت بالادف تزور بالغراء وتغليث والمعاصب ليلة فالمسلمة ويكاتكون فالمسيرة كميك والمتناكلين عب التيرية بالعركان عامر والبرائي والموضل الاسوق والانكاف المو والدولات موالمعامل المراج والما ميطاب المالة وينغس عل سواه شامته والسلام أوالأ الصيف المدارة والتراية والقيامة مل مساول القال الما والمناعث عومه ويع والعالم الما فللوا والميلال المن مشيد في المروب والريا تطال والمراج والمراج

عولمري ويعاره بالمستي والحول والمترام وبالما كالمتنا المتحيد أس ويسعى الوكران واستوي من تسام مون ويوسي والمساح المعالى المالية والمالية والمالية والمالية المالية الم عديه والمدالية بالمراد والمتل المساخل في المراج الم intelligent for the best was a property but into the which we had been بهويد والازم ويدار الزراو بالمناف المديم الكرديد المناف الماري الماري المارية المارية المارية المارية المارية with the destroy of the about the second the or the borney with the war contract of the borney of the first of the borney of the bo بهل بالمرازي مايدول سنديك من المان المرازية وسنت من وسارين المرازية والمدود المرازية والمان المرازية have with land the wind of the control of the contr Missistery attended states which the contract of mine where the wife the Broker palace self to signify to december with the state of the contractions المناس ال Mant issue to the the state of the said of the the the الم خوزه ابنا اسرا و بالعرار المار مي المراح المراح و المواحد الم ويكون والإمان والموالي وأويرا بالمناوي المنافق المراق والمراقي المان والمان والمراق والمست بالمان والمان والمان بدر مساول والمراب والمراب المراب المراب التكامل المراب والمسالك المراب

جنسرت شنخ الحديث كي ايك تعليق كالمك

# برالتيم ارتمل حرالتيم بالتيم ارتمل حرالتيم الخريش مخط الله توسير المالية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

المندنة والمترافية المترافية المن والمن المندنة المن والمندة والمندة والمندة والمندة والمندنة والمندنة والمن والم

كتبرُ حَبِّل لِلحافظ الِيَّعِانَى ن ي يولاحد ١٩ عوالحول سنت لل م حورال وضرالش يغرابل لدين المنووع على أكنه اا فض اللصائي والعلل

مدينه منورً و كيجايل القدرعا لم محرحا فنطرتيجاني كي عطاكر ه مسند كاعكسس



أوالإنسنال وللسلام كاكسال فلتسدل للمسار وللانساس للطوائز كالسعاب لللزوانع لمستاه طينيات والمواج بالمتشار والمتلاث المتشارين المدليهل للوالمسارا لغورالك العلامينين عسلفك كالغيوليل علجيع والإنبارات وخلط عاده فسبارا جلكول كاشعة حبيلاب لمرقب للحبب البانعي بالشاعة يوجلنها شالله تناجه تيوشا بالإجارة العاشيطالعيان حوالمدللهم فعذال تسعوكية الدسناعة التحريف وسطناد عنونا مور كالمالا بالكواد المسار مدار والمتحر والمتحر والمتحر والمتحر والمتحرف أحسه كالكون بالمؤخل في المنظمة والمنطقة ومعيائق ولأشخ وللتبن المعان المعارض أوجون وأيله بعيادات أنساء المتراطق بالمساوين عرفوا ببالمالق واليريات نبذوات بذرم صالتعا فاجالك لأريضه المعلق التوكوا لمانسته فخوالان كالمناب والمطاب والمعارض والمتعارض والمتعارض المتحارب والماحش للستعواما بعكريتنديبكن آوة مين لمرقوقه مين وفاديغ متوليل خلذة لوكت الولعاء وايبي للإنشال الاشاف الموافق تنج خلانان كالمنازة والتعايات المعراران الإسالار يزهلك كالرجيزي لمشارك واستان والمتاويد والكالوك المشرف واستاف عدادا فرايناسال التاطيلين سلص بالتزريل طراف للفرائس فمالوق المرواغ فرارشا فيالا فكاست فخ سلاليش يستاله لأمتراع لماض ولننا إنتسترك وإناقرة الإراز وقفي الاساؤ شخالل وفيعطوه بتخارش كأوك لمصاري تبعدواه موام كاخت واليامات الحلكاب ويساري فتحرك المروا والمواوات م وويط بالأباعد ل أينا أهنت لحدولية وحضت لمنتائية الحيلال الميذة المانع يتراوان تبذول المؤخذة والمقاشة المنازع المنازع المناطات المناطقة ا والاوفاق والمتعارض فاربي اواط للتصوليت عناقت والاختفاع المطلق فيتعرض ماكالات توليب كم الماريخ المبارك والمتعارض والم والمسترقة المتعالية المتعارض والمتعارض والمتعا الشيعن الملول والمقتل يالع بياد الوابي عيلاه فالنزل سنؤال شيخا يماشك لإنكال غذاله لمداد كومط فالداد المتعدلات المتعدلات أوالم المتعزب لللعندللن وسألوض وليطوط يكي للخطئ المؤعثها لوعثها للطيخ والمعالم والمستعرف والمسارين المسلسان البراتي ويتطبعه وللتعاوية والميشية المايع والمطاع والمنشرة والتشيذي تعاولون المستعط ويتلط ويتعافي المستباري بالماوية المواج والماستكالي والمتاثاني الشبين لي زران والعداء والمدانيان للوجه بعثا كمان بالزرانس والعربية بالإرباء والرباع والإنبان والعزائم والمواقع والمنافرة والمانوع وليغن والمرشين وللاختر ونين والمصورة والمنطق والمتعاولة والمتعادين والمطالب والمتعادة والمان المان المانية والمتعادة وانزوين وآصارتا صاعانا ناعظ الأرعاء فيقالنم والميكان المصحوان اسالمار فالغوان ويلقشة المخط فيلتا والميوج المؤتوق



قالده هام پرونسه الغیتوسلوهی خوانزردین دوام مدندیکی پرهری این این این

صنري فنئ أظم مبندمولا نامصطف دضافان كيحنايت كزه سندخلافت كاعكس

# والمالة المحافظ

المهكولله وكلفي وستطل على يميلانه للزييا حقطف عنب خذا فقل ما المنصلح عبراي المارية فلنتأ فؤلاء جمع وتورعيخ المصوفي الصافي المصفالوفي المحروا لمعفى الذكر الغطري النكالعالمالعللغ الإثاطلافات الاماثال المحده الاعتدالدينده كالاالمغاووت مخلت والمصابل والاحلام المتاعة والمحاط الخاصة المناه والخزوق الكال والانجاسة فا النمخة للعلطاء كالحنى تخلط عالم المعاصلا للتعاليد يعالله ويعبل والمعادم المدو والمدار الابلجانةما فرويق ترفيق تغيما مكاكف الالايقة كالاشفال الشيقة فالدايا ويوق والمتناف المالك والمالا والمالك والم علاه فافقل حمول بكالولك بالمصبك فيك مطيك ويسفقه للقبك وترضال وحالم الطيع لليك وبكالا وفاق كلاعنال والإكار والإنعال وللسلاسال لماناله لنادي تألفا ويتكالفا ويتكالفا والمتعالية والمتعالم المتعالم المتع والجلولي والمرورية والنقشندية والعلوة للنابة والنوك فالعبت ويجيع العلى العقلية والنقلية المجيع الكذ للدينت عاالتراعظم والمتعلى المنت والنا الماليعاي ويكا اللغ والتراجيس وغيروا وكتبلا يهتير وتزك لاعتيما الخزاليان وواليو الخزالي عظامرة استعنع والمتيت الطلعن والقرشة وتزل عنطيطية وتصع لمنطية يموالعلوة وطليعه ويختلاه عالفه والقيدك المجوية قري الله والمنظم المراكات المناعدة المنطولية المنطون المنطون والمناعداما البديج ولغلاء واليتقسك ملعشت وتعض النولع أيلح مله بإهالاستن والمجافعة وإياك إلى والتحاليل والطلعة واليادع المالكن والرقة والدرج والمدلا وعليان متلخ اختهم والمحالة كالفائر فعنا الا أالزاج وينطلغ فيالغ والمصافح الملني والمستبط المتنافظ والمتعالية والمتنافظ والمتنافظ المتنافظ والمتنافظ المتنافظ المتناف الوم الواحد البلالا والمعراج وكالكلالع والمعراج والمالا المالناخ التباع الموسي المعالم المالية المركة مالع والتعريب والمسالف المناطرة وتعيرة البغ والمرتب تنقع عيالما ويطلع القات النوك الوقو المبلوا الماسقار ين يوني و والمروج و والمنوان والنبية والنبية والنبية والنبية والمناه المالية المناه المناه والمناه وا 

حجتز الاسلام مولاناحا مريضا خال بركميرى كمعطا فمجوده سندا مبازت كاعكس

تا فوصور بس من والرجوت ون الفاض الرار دو وراندرا السيس وعدورة و روسوه ووم استا فرد دمنان ترون رام دوسه عورون שנים ביניליל נים נים נים לנים לנים לנים לומו לותו של שנים בי עול נים לים לים עם לים עם לים עם לים עם של שנים של ין שו מענותו של יונים עול שוני על שונים ונות של מו-חו - פוני בין עו - in wedire with it is is if it is in it son the working out live wing wife or jung to jung in which Proportion with a continue of the sound in the services الاندام ما ربيع فوت على الما تعلى ال in for insulivition is is the safety

مصرت علامهستيدا بوالبركات كأنتتوب مصرت شيخ الحديث